

تصنيف

ججة الاسلام حضرت علامه مفتی محمد حا مدر رضا خاں قادری بر کاتی <sup>الیادی</sup>



ALAHAZRAT NETWORK
اعلامضرت نيث ورك
www.alahazratnetwork.org

| 総      | ﴿ فِهرست مضامين ﴾                                                                   | 迷      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةبر | اشارات مضامین                                                                       | نبرثار |
| ٣٣     | شرف انتساب                                                                          | · 1    |
| 2      | پیغام منانی (حضرت علامه محمر منان رضاخان قادری بریلوی مدخله)                        | ۲      |
| ٣٦     | عرض سمنانی (حضرت موللینا محرعمران رضاخان قادری برکاتی سمنانی)                       | ٣      |
| ۳۸     | جية الاسلام ايك مختصر تعارف ( وْ اكْتُرْ مُحْرَعْبِدالْنَعِيمُ عُزِيزِي بلرام يوري) | ۴      |
| ۸٠     | تقریب (حضرت موللینا محموزیز الرحمن صاحب منانی بریلوی)                               | ۵      |
| ۸۳     | تقديم (محمد عبد الرحيم نُشتر فاروق مركزى دار الافتاء بريلي شريف)                    | 7      |
| 1+4    | كتاب العقائل                                                                        |        |
|        | ا مام کے پاس بعد عسل کا فرہ مسلمان کرنے کیلئے لائی گئی امام نے کہا جعہ              | 4      |
| 1+4    | کے بعد، اس کے لئے تھم شرع کیا ہے؟ ···                                               |        |
|        | جتنی دراسے عسل کرایا پھرامام کے پاس لایا آئی دریکااس کے ذمہ                         | ۸      |
| 1•٨    | "رصاببقاء الكفر" كاالزام                                                            | 786    |
| 7. 2   | زید پرتو تھیم مختلف نید ہے مگراس امام ومفت کے مفتی پرتھم میں کوئی اختلاف            | 9      |
| 1•٨    | نہیں کہا نیے ہم کام کیلئے تونماز بھی توڑنے کی اجازت ہے۔                             |        |
|        | کا فرنے مسلمان سے کہا: مجھ پراسلام پیش کر،اس نے کہا'' فلاں کے                       | J•     |
| 1+9    | یاں جا''تواس نے کفر کیا۔                                                            |        |
|        | چورکا ہاتھ کا ثنا جائز ہے اگر چہ ایک ہی درہم ہوای طرح اس مخفن کا                    | 11     |

| 到     | الوهندست مضامين                                                           | 巡   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحنم | ار اشارات مضامین                                                          | 3.4 |
| 11+   | جس سے کا فرنے اسلام طلب کی اوراس نے نہیں پیش کیا۔                         |     |
|       | كافرنے واعظ سے كہا: مجھ پراسلام پیش كراس نے كہا" و تجلس ختم ہونے          | ır  |
| - 101 | تك بيشاره "تواس نے كفر كيا                                                |     |
| 111   | کا فرغیرجنبی اسلام لائے تو اس پڑھنل مندوب ہے واجب نہیں۔                   | 11  |
|       | طالب اسلام کوکلمہ پڑھانے میں تا خبر کی تو تا خبر کا گناہ الگ اورا گروہ اس | 16  |
| 110   | درمیان میں مرگیا توبیکفرای کے اللہ اعمال میں لکھاجائے گا۔                 | ÷   |
| 117   | اگراس پونسل فرض قاتو نماز کے لئے نہ کہاسلام لانے کے لئے ؟                 | ۱۵  |
|       | علاء نے سولہ چیزیں گنا ئیں جس کے بعد عسل متحب ہے ہیں ہیں ہے               | l.  |
| lia.  | ایک بی تبول اسلام بطہارت کے بعد عسل ہے۔                                   |     |
|       | قبول اسلام کے لئے ہر گرعنسل فراض نہیں یہ اس مفتی سے لئے شامت              | 14  |
| 119   | ایمان دا عمال ہے۔                                                         |     |
| 114   | رساله الصارم الرباني علم السرافي القادران                                 | ١٨  |
| Ir.   | كيا حضرت عيسى عليه والصلوة والسلام ذي حيات آسان يرا نهائے گئے؟            | 19  |
| IFY   | مقدمهٔ اولیٰ عمراه فرقوں کی شناخت و پہچان وغیرہ۔                          | r.  |
| IFY   | قرآن ہر چیز کاروش بیان ہے۔                                                | ri  |
| lira  | علم والوں سے پوچھوں اگر تہہیں علم نہیں۔                                   | rr  |

|                          | ت مضامیر                                                                                                                                          | ﴿ فعرس                                                                                                            |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتبر                   | شارات مضامين                                                                                                                                      |                                                                                                                   | بىۋار [ |
| 11/2                     | یہ پرتقلیدرسول آلٹدواجب ہے۔                                                                                                                       | م پرتقلیدائمه واجب اورائم                                                                                         | rr      |
| ر ہتااورا کر             | ل نەفر ماتے تو قرآن يونمى جمل                                                                                                                     | لررسول الله قرآن كي تفصيا                                                                                         | 1 10    |
| Irz .                    | تے تو حدیث یونهی مجمل رہتی۔                                                                                                                       | ئمەحدىث كى تشرىخ نەفر ما                                                                                          | 1 .     |
| اوفرماتاہے۔ ۱۴۸          | یت اور قر آن ہی ہے بہتیرں کو گم<br>سے سے اس کا سے | للدقرآن سے بہتیروں کو ہدا                                                                                         | ro      |
| م فران کے<br>کوئ         | یب ہجھالوگ ایسے آئیں گے جو<br>میں میں گئی ہے۔ نیموں شاہد                                                                                          | حضرت عمر كاتول كه ' عنقر                                                                                          | YY      |
| ی سے چرو کہ              | میں جھگڑیں گئے تم انھیں حدیثول<br>''                                                                                                              | کے متشابہات کے بارے                                                                                               |         |
|                          | ٻ جانتے ہيں'' -<br>رور درد مصر میں میں                                                                                                            | حديث والے قر آن کوخو<br>                                                                                          |         |
| ira Zie Zi               | ول که ' حدیث گمراه کردیے وا                                                                                                                       |                                                                                                                   | 12      |
| مر شوائے''<br>مرشوائے''ا | یں جانتے ہمیں وصرف\§فرآن و                                                                                                                        | ائمہ مجتبدین کے''۔<br>سریروں                                                                                      |         |
| 119                      | یں جانے ہیں و سرح اکر اس<br>رمنگ قریس م                                                                                                           | جو کیے کہ ''ہم حدیث او:<br>اند اس کا کا انداز کا ا | ra      |
| لله نے حرام کی۔          | اور سرتر ان ہے۔<br>ہرام فرمائی وہ اسی کی مثل ہے جواا                                                                                              | اتو جان لو که مراه بدرین                                                                                          |         |
| مدیث کی پناه لو          | بررم ہرہاں دہ، بات کا ہے۔<br>ہیں قرآن میں شبہ ڈالیں تو تم<br>س                                                                                    | جوچيزرسولاللدهجية <u>ڪ</u>                                                                                        | rq      |
| ırr                      | وآن کریں تو ائمہ کا دامن میکڑو۔                                                                                                                   | ان اگری به شرمهاای                                                                                                |         |
| 'F"                      | ہ امور کے اقسام کے بیان میں                                                                                                                       | المقدر مثانه بشليمشد                                                                                              | r.      |
| ات- المهم                | روريات ندب البسنت كي تفصير                                                                                                                        | ا ضرور مات دین اورض<br>ا                                                                                          |         |

| اشارات مضامین<br>بند عالم الغیب والشهادة ہے اس کے علم سے | مبرکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہدعالم الغب والشہا دۃ ہےاس کےعلم ہے                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رمکن ہے کہ کسی بات سے جاہل ہو'' تو کا فرہے               | پوشیده نبی <i>ن</i> مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تسامع ہے بھی شرعا ٹابت ہوجا تا ہے۔                       | ۳۴ انبشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| :اپنے دعویٰ پردلیل دینامدی کی ذمہ داری ہے                | ٣٥ مقدمهُ ثالثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ندى كى خارج ازموضوع بحثوں كاردبلغ۔                       | ٣٦ مقدمهُ رابعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به بحسی نبی کاانتقال دٔوباره د نیامیںاس کی تشر           | ۳۷ مقدمهٔ خامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _0                                                       | محال نہیں کرسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بندمركر بجرد نياميل بلثي اورعز برياارمياعليهالص          | ۲۸ جب چرندوپر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| برس بعددوباره دنیامیں تشریف لائے تو حضر                  | ۰ موت کے سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| م بعدانقال دنیامی کیون نبین تشریف لا سکتے                | الصلوة والسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رت عیسلی علیہ اصلوہ والسلام کے بارے مالکم سملہ           | ۳۹ استبیاول جصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نرت عيسى عليه الصلوة والسلام نقل كيَّ عَلَيْ نيسوا       | ۴۰۰ مسئلهٔ اولی جه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا ابن مريم الله كرسول وقل كيا"_                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هزت عيسى عليه الصلؤة والسلام كاقرب قيامت                 | e complete the start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | تسامع ہے بھی شرعا ٹابت ہوجا تا ہے۔ اب دعویٰ پردلیل دینامدی کی ذمہ داری ہے مدی کی خارج ازموضوع بحثوں کارد بلیغ ۔ مری کی خارج ازموضوع بحثوں کارد بلیغ ۔ مری نبی کا انتقال ڈوبارہ دنیا میں اس کی تشر ا مری بعد دوبارہ دنیا میں کھوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد انتقال دنیا میں کیوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد انتقال دنیا میں کیوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد انتقال دنیا میں کیوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد انتقال دنیا میں کیوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد انتقال دنیا میں کیوں نہیں تشریف لا کے تو حصر م بعد کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں پراان کے میے کہنے الی جم نے لعنت کی میرودیوں کوئی کیا''۔ |

| 沿      | ﴿فهرست مضامین﴾                                                        |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحةبم | اشارات مضامین                                                         | مبرثار |
| ırr    | کرنااحادیث متواترہ سے ثابت ہے۔                                        | 14.1   |
| اس،    | میلی حدیث نزول عیسی علیه السلام اورا مامت مهدی کی الآارت _            | mm     |
| ۳۸۱    | دوسری حدیث: موت عیسی سے قبل سارے اہل ایمان کا آن پر ایمان لانا۔       | 44     |
| الدلد  | تيسري حديث روميول ہے مسلمانوں كامقاتله اور مسلمانوں كى فتح۔           | ro     |
| ira    | نزول عيسى عليه الصلوة والسلام اورانهيس ديكه كرد جال كامثل نمك يجهلنا- | ۳٦     |
| * 5. 5 | چوتھی حدیث: قیامت ہے بل دس نشانیوں مثل دھواں ،خروج یا جوج و           | 62     |
| IMA    | ما جوج ، دابية الارض و د جال اورنز ول عيسى عليه السلام كاظهور _       |        |
|        | پانچویں حدیث: نزول عیسی علیہ السلام اور دنیامیں جالیس سال تک          | M      |
| IMA    | آپ کی حکومت۔                                                          |        |
|        | حچهنی حدیث حضرت عیسی علیه السلام کانزول اورامیرالمؤمنین امام          | ٩٣     |
| 162    | مهدی کاان سے امامت کی درخواست کرنا۔                                   |        |
|        | ساتویں حدیث حضرِت عیسیٰ علیه السلام کا شام وعراق کے درمیان نزول       | ٥٠     |
| ICV    | اورایک دن کاایک سال اور دوسرے دن کاایک مہینہ تے برابر ہونا۔           |        |
|        | جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا ٹھا ئیں گے موتی جھڑنے لگیں گے بھی       | ٥١     |
| ١٣٩    | كافركوآپ كى سانس كى خوشبونصيب نبيس ہوگى۔                              |        |
| 10+    | آ تھویں حدیث:حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا د جال کو ڈھوٹڈ کرفٹل کرنا۔     | or     |

発

| 沿      | ﴿فهرست مضامین﴾                                                          | 迷       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتبر | اشارات مضامین                                                           | تمبرثار |
|        | نویں حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سوائے اسلام کے دنیا          | ٥٢      |
| 10.    | ے سارے مذاہب کا اٹھالیا جانا۔                                           |         |
|        | دسویں حدیث: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاشہرلُد کے دروازے پر د جال<br>رہتیں | or      |
| ا۵ا    | كوش كيا جانا-                                                           |         |
| 101    | گیار ہویں حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی کی اقتدا کرنا۔       | ۵r      |
|        | بار ہویں حدیث: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تول که ''میں خروج وجال         | ۲۵      |
| 10,0   | کے بعد (آسان سے ) از کراہے آل کروں گا۔                                  |         |
|        | تیرہویں حدیث: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کابعد نزول دین محمدی کی            | ۵۷      |
| 100    | تصدیق اوراس کی تبلیغ کرنا۔                                              |         |
|        | چود ہویں حدیث: خروج د جال کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول فر مانااورا ہے۔     | ۵۸      |
| 100    | قبل کر کے دین محدی کی تصد آیق و تبلیغ اور حکومت وعد الت فرمانا۔         |         |
|        | پدر ہویں حدیث: دجال تعین کے شرے شک آکراہل ایمان کا پہاڑیوں              | ۵۹      |
| 100    | میں پناہ لینا۔                                                          |         |
| 101    | سولہویں صدیث بہلے د جال کاخروج اس کے بعد حضرت عیسیٰ کانزول۔             | ٦.      |
| امدا   | سر ہویں حدیث ومش کے شرقی منار پر حضرت عیسیٰ کان ال فرمانا۔              | ור      |
|        | المحارموي حديث بعد نزول حفرت عيسى كاحج ياعمره كوباناروضة حضور           | 71      |

| 沙人         | مرسعة بمعاضية                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر  | اشارات مضامین                                                                                                              | مبرثار المبرثار                                                                                                |
| 104        | رسلام کرنااور حضور بینگاجواب دینا۔<br>نام ال هنان                                                                          | الملكة المنسور والمربود                                                                                        |
|            | :عہدرسالتﷺکے دومردوں کاحفرت عیم<br>جال سے تنال میں شریک ہونا۔                                                              | کازمانه مانااورد<br>کازمانه مانااورد                                                                           |
| 27,119     | . اس امت کامحفوظ رہنا جس کے اوّل حضور                                                                                      | ا ۱۳ میموین حدیث                                                                                               |
| 10.9       | السلام بيں۔                                                                                                                | حضرت عيسى عليه                                                                                                 |
| ة والسلام  | : د جال تعین کوسوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلو<br>سریہ                                                                         | اليسوين حديث اليسوين حديث                                                                                      |
| 109        | ti.                                                                                                                        | کوئی قل نبیس کر<br>۲۲ انکسوی میسی                                                                              |
| وه جو كفار | :ان گروہوں کا ناردوزخ ہے محفوظ رہنا ایک<br>عاور ایک وہ جوعیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔                                     | بایسوی طدیت<br>ہندہے جہاد کر_                                                                                  |
| و ا        | : بعد نزول عيسي باذن اليي زمين وآسان کا                                                                                    | ا علا الييسوي حديث                                                                                             |
| 14.        | فعان بھی داندا گائے۔<br>معان بھی داندا گائے۔                                                                               | ا ہوجانا کہ پھر کی چڑ                                                                                          |
| ول فرمانا  | حفزت عيسى عليهالسلام كاليسے لوگوں ميں نز                                                                                   | ۱۸ چوبیسویں حدیث                                                                                               |
| וויו       | ا کے لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔<br>ہنے عبدا سال میں میں میں اندوں کا میں میں میں اور | جوتمام روئے زمین<br>عصری سے دو                                                                                 |
| كرآپ       | ھزت عیسیٰعلیہالسلام کااس طور پرنز ول فر مان<br>) جھڑر ہے ہوں گے۔                                                           | المان ال |

|          | هرست مضامین                                          | i 🎉                 |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| صفحةبر   | أشارات مضاعين                                        | ببثار               |
| . IYI    | ) وصيت فرمانا ب                                      | سلام کیتے کی        |
| نا پھر   | حدیث: بعد نزول حفرت عیسیٰ علیه السلام کاشادی کر      | ا2 ستائيسويں        |
| ואר      | ر بعد وصال روضهٔ انور ﷺ من دنن ہونا۔                 |                     |
| بہ میں   | حدیث: حضرت عمر کا ابن صیاد پر دجال ہونے کے ش         |                     |
| 171"     | تے تل کی اجازت طلب کرنا اور حضور ﷺ کامنع فرمانا۔     | حضور بللا _         |
| مرت ا    | یث: یا جوج ماجوج کا د جله وفرات کوخشک کر دیناا ورحنا |                     |
| 14m      | سلام کا انھیں ہلاک کرنا۔                             |                     |
| عرت      | یث:اس امت کوبشارت جس کے اوّل حضور اور آخرح           | ۲۷ کتیسویں حد       |
| מרו      | بطامام مهدی بین -                                    | CARACTER TO THE CAR |
| 170 -6   | مدیث:حفزت عیسیٰ کا امام مبدی کی اقتداً میں نماز پڑھ  | ۵۵ اکتیسویں         |
| ا فاطميه | ریث: حضرت امام مهدی کاعترت ربهالت ﷺ اور بنی          | ۲۶ بتيوي حد         |
| 170      | ، کا ثبوت به                                         | ے ہونے              |
| ل تعين   | حدیث: سب سے پہلے ستر ہزار یہودونصاری کا دجا          | 22 اتینتیسویں       |
| 177      | _t./.                                                | كاحمايت             |
| اے !     | حدیث:ابل خراسان کی خلافت کی مداومت اوران             | ۵۸ چونتیسویں        |
| AFI      | لی علیہ السلام کے سیر د کرنا۔                        | عفرت عيه            |

| 影     | ﴿فهرست مضامین﴾                                                       | K       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتم | اشارات مضامین                                                        | نمبرثار |
|       | پینتیسویں حدیث جضور ﷺ کااپنے روضۂ انورکوحضرت ابو بکر وعمراورعیسی     | ۷9      |
| M     | علىيەالصلۇة والسلام كامدفن بتانا-                                    |         |
|       | چھتیویں حدیث: ایک لا کھ عور توں اور بائیس ہزار مردوں کا قبلہ اوّل    | ۸٠      |
| MA.   | "بيت المقدس" مين محصور هونا _                                        |         |
| PFI   | سينتيسوين حديث: حضرت عيسى عليه السلام كاحضور الكاسي كلام كرنا-       | ΛI      |
|       | ارتیسویں حدیث: حضرت عیسی علیہ السلام کاامت محمدید اللے کے سب سے      | ۸۲      |
| 1119  | اواخر کے لوگوں میں ہونا۔                                             |         |
|       | انتالیسوی حدیث: توریت میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کاحضور ﷺ کے         | ۸۳      |
| 14.   | پاس دفن ہونا مذکور ہے۔                                               |         |
| 4     | چاليسوي حديث جضور الشڪا حضرت عيسيٰ عليه السلام كوسواري پر حج يا      | ۸۳      |
| 14    | عمره کوجاتے ہوئے ملاحظہ فرمانا۔                                      |         |
| 121   | ا كتاليسوين حديث: حضرت عيسى عليه السلام كاكوه افيق پرنز ول فر مانا ـ | ۸۵      |
|       | بياليسوين حديث بعدزول عيسى نه كوئى بادشاه موگانه كوئى قاضى ومفتى،    | ۲۸      |
| 141   | سارے لوگوں کا آپ ہی کی طرف رجوع کرنا۔                                |         |
|       | تنتاليسوي حديث بعدرزول حفزت عيسى عليه السلام سے لوگوں كا امامت       | ٨٧      |
| IZT   | کی فرمائش کرنااوران کاامت محمد بیری نضیلت کاا قرار کرنا .            |         |

| 题    | ﴿فهرست مضامين﴾                                                         | 恶      |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحة | اش رات مضامین                                                          | تبرثار |
|      | ندگورہ وقائع کے بعد حضرت عیسی کا وصال فرمانا اورمسلمانوں کا ان کی نماز | ۸۸.    |
| 148  | جنازه پژهنااور جمهنروتگفین کرنا۔                                       |        |
| الاه | حضرت عیسیٰعلیہ السلام کا رول قیامت کی نشانیوں میں ہے ہونا۔             | ۸٩     |
|      | حضرت عیسی علیه السلام کے نزول سے میہ جان لیا جائے گا کہ تیا مت         | 9+     |
| 124  | آنے والی ہے۔                                                           |        |
| 144  | مسئلة خالشة: روح الله كي حيات كي بحث مين _                             | 91     |
|      | ہریبودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات ہے بل ان پرایمان       | 95     |
| IZA  | لائے والا ہے۔                                                          |        |
| 149  | مصنف مدظلمالعالى كاشرح بخارى كى عبارت سے استدالال فرمانا۔              | 91     |
| IA+  | آي كريمه" متوفيك ورافعك"كاتفيروتشراح                                   | 96     |
| IA+  | حضرت عيسى عليه السلام كالبغير موت آسان كي طرف الصاليا جاناً            | 90     |
| IAT  | من دجال کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا وفات پانا۔                     | 94     |
|      | امام بقرى كاقول كه "بركتابي موت عيسي الصقيل ان يرايمان لان والا        | 94     |
| IAT  | ہےدہ خدا کی شم زندہ ہیں'۔                                              |        |
|      | حفرت عيسى عليه السلام كاليص عالى رسول موفى كاثبوت جومحابيس             | 91     |
| IAM  | تمام کے بعد وصال فریا کیں ہے۔                                          | 4      |

| 墨      | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                                                                                 |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مفحةبر | اشارات مضامین                                                                                                                                                  | برثار |
| PAL    | حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحالت بیداری آسان پراٹھا گئے ندان کا<br>مقتر اللہ منسل میں استام میں استام میں میں میں استام کا میں |       |
|        | انقال ہواندسولی دیئے گئے۔<br>حضرت ابو بکر کاروئے انور ﷺ کو بوسہ دینااور روتے ہوئے عرض کرنا کہ                                                                  | **    |
| IAZ    | "الله حضور بردوموتیں جمع ندفر مائے گا"۔                                                                                                                        |       |
| IAA    | تنبیہ دوم: حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مکروفریب سے بچاکر<br>آسمان پراٹھا گئے گئے۔                                                                        | [+]   |
| 1/19   | مهمان پروها ہے ہے۔<br>پیلا افتر اء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔                                                                                          | 1+1   |
| 119    | ووسرافتراء حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه ٧-                                                                                                         | 1+9** |
| IAA    | تيسراا فتراءام بخاري رضي الله تعالى عنه پر-                                                                                                                    | 1+1   |
| 19+    | مرعی کی کذب بیانی کا آشکار ہونا۔                                                                                                                               | 1+0   |
| 190    | مدى كى زى جہالت اور صرح غلط فہمياں -                                                                                                                           | 1+ Y  |
| 194    | حرف "واؤ" رتيب كوداجب بين كرتا-                                                                                                                                | 1+4   |
| 199    | لفظ "توفيي "منواه مخواه معني موت مين نص نبيل -                                                                                                                 | f•A   |
| 1      | "توفی" استیفائے اجل کے معنی میں ہے۔                                                                                                                            | 1.9   |
| re!    | ''وفات'' معنی خواب خود قرآن میں بھی دارد ہے۔                                                                                                                   | 11+   |
|        | آید کریمہ میں حضرت عیلی علیہ السلام کے لئے تین بشارتیں تھیں۔                                                                                                   | ,,, ) |

| P)    | ﴿فهرست مضامين                                                        | 彩      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحتم | اشارات مضامین                                                        | أنبرثا |
| rer : | بعدرزول حفزت عيسى سارے عالم ميں صرف وين ، وين محدى موكار             | Hr.    |
| L     | مدى كا قول كه "ميں ثبوت حيات صرف قرآن سے جاھيے"، يكسرعقل             | 111-   |
| r-0   | ے بے گانہ ہے۔                                                        |        |
| ,     | منبيسوم: مدعى كے قول "حضرت عيسى نى شدر بين م منظ الله انھيں خو       | 110    |
| r•4   | اس منتب جلیلہ ہے معزول کردیے گا" کی بخیددری۔                         |        |
|       | حضور ﷺ قول كه 'اگر حضرت عيسيٰ عليه السلام ميراز مانه پاتے تو ضرور    | HΦ     |
| 7.4   | میری اجاع کرتے''۔                                                    |        |
| r+ 9  | تمام انبیاء ورسل کے حضور ﷺ کے امتی ہونے کا ثبوت۔                     | 114    |
|       | وہ مبارک وقت قریب ترہے جب حصرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فر ہا کر       | 114    |
| ří*   | تمام!بل بدعت كاقلع قبع فرماكيں هے۔                                   |        |
| rii   | تنبیه چهارم:انسان کوانشدتعالی نے صفات ملکی وہیمی پریپیدا فر مایا ہے۔ | , BA   |
| rim   | ا پہے ی وہ لوگ ہوں گے جود جال کی اتباع اوراس کا ساتھ دیں گے۔         | 119    |
| rim   | قادیانی پیشواہے مدعی کے خیالات فاسدہ کارد بلیغ۔                      | 11.0   |
|       | تنبيه جبم : نزول عيسى عليه السلام ہے مرادمماثل عيسى كانزول ہے يا سچھ | IM     |
| ria   | اور؟ اس سلسلے میں دل نشیں بحث ؛                                      |        |
| \ riy | مسلمانوں کا ابلیس تعین کی زبانی خروج و جال کی غلط خبرس کریاٹینا۔     | 171    |

| 图          | ﴿فهرست مضامين﴾                                                                                                       |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحهبر     | اشارات مضامین                                                                                                        | بىۋار        |
| riz        | مقارنات: قلع بندمسلمانوں كوآ وازآ ناكة و گھبراؤنبيں فريادرس آپينچاہے-                                                |              |
|            | واقعات عہدمبارک صلیب توڑنے سے روئے نامین برسی بھی مختاج                                                              | 1894         |
| ria<br>ria | کے نہ ہونے تک کے دا تعات کا تفصیلی ذکر۔<br>میں میں ماتا ہ                                                            |              |
| rrr        | منف کی جرحرر می کی بولتی کا بند ہونا۔<br>سکتاب الطلهارة                                                              | 110          |
| rrm        | اشیاء میں اصل طبهارت ہے۔                                                                                             | IF.YI        |
|            | جب تک پردیا میں اسپرٹ وغیرہ نجاست کی آمیزش یقنی طور پر ثابت نہ                                                       | ITZ          |
| rrr        | ہواس پر حکم رجماً بالغیب ہوگا۔                                                                                       |              |
|            | متاخرين ابل نتوى كواصل ندبب ي عدول اورروايت اخرى امام محمد كا                                                        | ITA          |
| rrr        | قبول چارنہیں۔                                                                                                        |              |
| 1          | ا المارے يهاں برايا ہے رکھ ہوئے كيڑوں برنماز بلاكرامت جائز ہے .<br>حوال الصال قرباب الان ال والاقامة                 | 159          |
| rrz        | تتاب الصلوة باب الأنان والأقامة اذان الى زمانة اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم مين كهال بوتى تقى ؟-                    |              |
| rrq        | اذان کای زماند الدن کا الله معالی علیه و مهم می جدد لوائی۔<br>کہیں منقول نہیں کہ حضور ﷺنے اذان بھی خارج مسجد دلوائی۔ | 117          |
| .          | 111. 33 -02 1: 11. 18 4 /1                                                                                           | 11 1<br>11 1 |
| rra        | محاذي خطيب هوتي تقى -                                                                                                |              |

| 到    | ﴿فهرست مضامين                                                          | 巡        |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحة | اشارات مضامین                                                          | انمبرژار |
| rr.  | کتب میں فقہ میں او ان داخل مسجد کوصراحیة مکر و دیکھا ہے۔               | 1111     |
| rrı  | خطبهٔ جمعه شل اذان ذکر ہے حدود مسجد میں کیونکہ مسجد میں اذان مکروہ ہے۔ | ١٣٣      |
|      | "بيس يدى" كمعنى صرف اس قدرين كدامام كروبرو مواندريابابرك               | 100      |
|      | متخصیص اس مفہوم ہیں لفظ دونوں صورتوں پرصادق ہے اور سنت یہی             | у.       |
| rrr  | ہے کیا ذان باہر ہوتو وہی معنی مراد لئے جائیں گے جوسنت کے موافق ہو      |          |
| 777  | ہم پر حکم شرع کی پیروی لازم ہے نیافتد یم رسم ورواج کی ؟                | li4      |
| ۲۳۲  | جوبات خلاف سنت اور متصادم تعلم شرع ہو و ہی نئی بات ہے۔                 | IFZ      |
|      | مکەمعظمە میں اڈ ان بر کنار دُ مطاف ہوتی ہے کنز مانداقدی ﷺ میں سجد      | TIPA     |
| ۲۳۳  | حرام مطاف بی تک تھی۔                                                   |          |
| ٣٣٣  | اگرمکیر ہ قدیم ہے تو وہ شل منارہ ہوا جواذان کے لئے مشتیٰ ہے۔           | 17"9     |
| د۲۲۵ | مؤذنول کے افعال ہمارے لئے جمعت نہیں ہو تکتے۔                           | 100      |
| د۳۲  | مؤذ نین جوخطیہ کے وقت ''رضی اللہ تعالیٰ عنہ' کہتے ہیں یا تفاق کروہ ہے۔ | انما     |
|      | کیااحادیث مبارکہ میں سنت کوزندہ کرنے کا حکم ہے؟ اوراس کا زندہ          | IME      |
| 172  | كرنے والاستحق اجرو قواب ہے؟                                            |          |
|      | حدیث پاک" جومیری کوئی سنت زنده کرے جے لوگوں نے چیوڑ دی ہو              | ۱۳۳      |
| Į    | توجینے لوگ اس بڑمل کریں سب کے برابرا سے تواب ملے اوراس کے              |          |

| 8        | 200          | 00000000 IA 20000000                                                                                             | <u> </u> |    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 0000     | 恶            | ﴿فهرست مضامين                                                                                                    | 图        |    |
| 8        | غينبر        | اشارات مضامین                                                                                                    | نمبرثار  | 18 |
| 8        | 1772         | و ابول ین وی ق ک شوان بو ت                                                                                       |          | 18 |
| g        |              | برسلمان کو چاہیئے کہ اپنے اپنے شہریا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اس                                             | 100      | 8  |
| 8        | PPA          | سنت کوزنده کرس اور سوشه بیرون کا تواب حاصل کریں -<br>قارید مین میرونده کریں اور سوشه بیرون کا تواب حاصل کریں -   |          | 8  |
| 8        | 444          | آبل مسجدیت بانی مسجد نے حوض بنایا اگر چہ چھے مسجد میں ہوتو وہ اور اس<br>کی فصیل خارج مسجد سے تھم میں ہیں۔<br>بیر | Irs:     | 8  |
| 8        |              | ی میں حاری جدے ہیں یں۔<br>جن ہمیا صدیعیں مبر سے سیار بوار وغیر وہونے کے سبب محاذات ممکن نہ                       | المماا   | 8  |
| 8        | rma          | بوتو و بال لکزی کامنبر بنا کر گوشته محراب میں محاذی خطیب ومؤ ذن رکھیں۔                                           |          | 8  |
| 8        | MAI          | أ فتو بلي: ساحة الشيخ العلامة المفتى احمد الجزائر ك مفتى مالكيه مدينه منوره                                      | 1672     | 8  |
| 8        | PIFY         | فتوى بنفسيلة الثينج المنتى محمدتو فيق الايوبي أتحفى استادحرم نبوى شريف                                           | Ira      | 8  |
| 8        | ra+          | باب القرأة والجمعة                                                                                               |          | 8  |
| 8        | 131<br>131   | ا الرقر أت ثنائ البي برختم ہوتو وصل بہتر ورن فصل اولیٰ ہے۔                                                       | IMA      | 8  |
| 8        |              | استمان قرآن مجیدفرض کفامیہ ہے۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ سے بن کر روحیوں سے تورفض فرض اور تزک واجب کے سبب                       | 12.      | 8  |
| 8        | ror          | جب سب ل تربیر یا سے دور می ترورت میں ۔<br>اگندگار جول گے۔                                                        | 121      | 8  |
| 81       | רזר          | او گون کی منسرو فیت کے وقت تلاوت ممنوع ہے پڑھنے وَاللا گُنہ گار ہوگا۔                                            | ısr      | 8  |
| 81       |              | سراره و المان خران شش سمح ي في مود                                                                               | 3F)      | Ø  |
| <u>u</u> | $\mathbf{x}$ |                                                                                                                  | $\infty$ | 8  |

| اشارات مضامین                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | المبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شرط ہے ابدا دیبات میں جمعہ دمیدین جائز میں۔                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مفتی کواینے ند ہب ہے عدول ناجائز اوراتیاع تول ارج جاجب ہے۔        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عوام جہاں جمعہ وعبیرین پڑھتے ہوں انھیں شدر د کا جائے !            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آ فآب نگلتے وفت نماز جائز نبیل گریالئے کرام فرماتے میں کہا گرعوام | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پڑھتے ہوں تو انھیں منع نہ کیا جائے۔                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب الوتروالنوافل                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اگرفرض نماز تنها پرهی تو جماعت وتر میں تمریک نہیں ہوسکتا۔         | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علامة قبستانی كاقول" جب امام كے ساتھ فرض نه پزھے ہوں تو وتر میں   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امام کی اقتد اُند کرئے'۔                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '' در مختار'' کی عبارت اور مصنف کی تفهیم جمیل ۔                   | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رساله 'درالفريد' کے حاشیہ ہے متعلق ایک شبر کا از الیہ             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فرنس بلاجهاعت اوروتر ہاجماعت ہے متعلق مصنف کی شخفیق انیق۔         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جنَّ بلقان کے وقت امام صاحب نے نماز میں تنوت پڑھنا شرون           | ITF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیا ند بہب امام اعظم میں سوائے وز کے کسی فرنس نماز میں کسی حالت   | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میں قنوت پڑھنا مشروع نبیں؟                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | منتی کواپ ند به ب سد ول باجائز اورا تبائ تول ارقی الجب ب ۔ ا کوام جہال جمعہ وعیدین پڑھے ہوں انھیں ندرد کا جائے ا<br>ا کتاب نظتے وقت نماز جائز میں گر نا کے کرام فرماتے ہیں کدا گر توام پڑھے ہوں تو انھیں منع ند کیا جائے ۔ اگر فرض فماز تنہا پڑھی تو جماعت وتر میں شرکیے نہیں ہوسکالہ ا<br>علامہ قبستانی کا قول' جب امام کے ساتھ فرض نہ پڑھے ہوں تو وتر میں امام کی اقتد اُند کر ہے'۔ امام کی اقتد اُند کر ہے'۔ رسالہ' در الفرید' کے حاشیہ ہے متعاقی ایک شبکا از اللہ ۔ رسالہ' در الفرید' کے حاشیہ ہے متعاقی ایک شبکا از اللہ ۔ کیا تنہ باتان کے وقت امام صاحب نے فماز شبح میں تنوت پڑھنا شرون کے بیاتی ایک مواوی صاحب نے فوی اکھ دیا کہ بیاتی مواوی صاحب نے فوی اکھ دیا کہ بیاتی ہیں تنوت پڑھنا شرون کیا نہ ہما اور وی ساحب نے فوی اکھ دیا کہ بیاتی ہوت میں تنوت پڑھنا شرون کیا نہ ہما ایک مواوی صاحب نے فوی اکھ دیا کہ بیاتی توت مشرون نہیں ہے ۔ کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت کیا ند ہب امام انتظام میں سوائے وتر کے کسی فرض فماز میں کسی حالت |

| 图    | ﴿فهرست مضامين﴾                                                                                                                  |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحة | اشارات مضامین                                                                                                                   | لمبرثار |
|      | کیاحضور سے مشرکین پرایک مہینہ تک دعائے ہلاکت فرمانے کے بعیر                                                                     | 146     |
| ryo  | تنوت پڙهنامنسوخ ۾وگيا؟                                                                                                          | 0       |
| 744  | ننل اعتراض -                                                                                                                    | arı     |
| 742  | حواب اعتراض -                                                                                                                   | 144     |
| FYA  | مبيب كا صاحب كبيرى اورشامي كے حوالوں كى تغليط كرنا۔                                                                             | IYZ     |
| FY9  | كيا آية كريمه ليس لك من الامر <u>ة توت في الفجر منسوخ بو</u> كيا؟                                                               | AYI     |
| 12+  | مبیب کاعبارت عینی سے استدلال کرنا۔                                                                                              | 174     |
| 121  | کیاانس این مالک کی روایت ترک قنوت پر دلالت کرتی ہے؟                                                                             | 12.     |
| 12 M | كياتنوت في الفجر كي خصيص بلادليل ہے؟                                                                                            | 141     |
| 727  | کیاا مام طحاوی نے قنوت فی انفجر کومنسوخ لکھاہے؟                                                                                 | 121     |
| تجر  | وقت نزول نوازل وحلول مصائب ان سے دفاع سیلیے قنوت فی ال                                                                          | 12 pm.  |
| 729  | ا حاویث صحیحہ سے تابت ہے۔                                                                                                       |         |
| MA+  | ب كونى مصيب نازل بيونو قنوت پڙھنے ميں كوئى حرج نبيں۔                                                                            | 121     |
| MAT  | ے کوئی بختی نازل ہوتوامام جبری نمازوں میں تنوت پڑھے۔                                                                            | ادعا    |
| اس   | Je 1:1: 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 124     |
| TAP  | وقت قنوت پر هنایاتی ہے۔                                                                                                         |         |

|          | (1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           | $\infty$ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|          | ﴿فهرست مضامين                                                      |          |
| صفحة نبر | اشارات مضامین                                                      | المبرثار |
| FAR      | نازلہ کے وقت قنوت پڑھنا ہاتی ہے منسوخ نہیں ہوا۔                    | 122      |
| {        | نازلہ کے وقت قنوت پڑھنامشروع ہے یمی ہماراند ہے اوراسی پرجمہور      | 141      |
| FAS      | علماء کاعمل ہے۔                                                    |          |
| FAY      | اتن سی نظرونهم پر مجیب نے علامہ محقق ابراہیم ملبی کی تغلیط کر دی۔  | 149      |
| PAZ      | مجیب کا امام طحادی پراستدلال اورانہیں کی عبارت ہے مبیب کارڈ بلیغ۔  | 1/4      |
| PA9      | رساله اجتناب العمال                                                |          |
| r9.      | کیاغلبۂ کفار کاہونا قنوت نوازل کے لئے شرط ہے؟                      | IAI      |
| Fai .    | ضروری سوال نام نها و تحقیق اور مخالفت احناف پرمشمتل آیک بلندو ہے۔  | IAT      |
| 3        | فقہاءمطلقا نازلہ کے لئے قنوت کے قائل ہیں خاص غلبہ کفار کی قید کسی  | IAP !    |
| } rai    | ہے منقول ہر گرنہیں۔                                                |          |
| rar      | اگرمسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتو امام قنوت پڑھ سکتا ہے۔         | IAM      |
| ram      | امام مینی کا تول که 'جب کوئی تختی واقع ہوتو امام قنوت پڑھے''۔      | 140      |
| } ram    | علامة فندى كى تحقيق كەرىخىيول كے وقت نماز نبيح ميں منسوخ نبين '۔   | PA       |
| ram      | علامه طحاوی کا قول که مهارے بیبان نازلہ و حادث بی کل تنوت ہیں'۔    | 144      |
| <b>∛</b> | علامه حوى نے امام طحاوى كے تول كى تائيد فرمائى كە "اگرىسى بلا كےسب |          |
| ( P97.   | فجر میں قنوت پڑھے تو قبل رکوع پڑھے''۔                              |          |
|          |                                                                    | $\infty$ |

| 图      | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                                                                     | 彩       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عجدنبر | اشارات مضامین                                                                                                                                      | تمبرثار |
| 192    | ردالحارى عبارت كوتنوت ويختى كروتت بهارك يبال فجر ميل فاش ب                                                                                         |         |
|        | عبارات فقها میں کہیں بھی نازلہ و بلیہ کے ساتھ ' غلبہ کفار'' کی مخصیص                                                                               | 14+     |
| rav    | شبیں ، نازایہ ہروہ مختی ہے جواو گون پر نازل ہو۔<br>سبیں ، نازایہ ہروہ مختی ہے جواو گون پر نازل ہو۔                                                 |         |
|        | خطیب بغدادی کی روایت که "منفورهٔ النوت نبیس پر محقے تھے گرجب                                                                                       | 141     |
| F**    | سمسی قوم سے لئے دعا فر ہانی ہوتی یا کسی قوم پر بدوعا فر مانی ہوتی تھی '۔<br>ان سر میں                                                              |         |
|        | ونع قط ووبائے لئے قنوت " دعالقوم" کے اطلاق میں داخل میر کہ مجسی                                                                                    | 191     |
| F*+1   | مسلمانوں سے لئے وعائے نفع ہے۔                                                                                                                      |         |
|        | ا مامانو وی کا تول کے'' قنوت فی الفجر ہمیشہ مسئون ہے''۔<br>ان مار جو کا بتہ عنوس ''جس از السر المئرقنوبیة برنعی جاتی ہے وہ قحط                     | 195     |
| Fact . |                                                                                                                                                    | 197     |
|        | و ویا واور طاعون سب کوشامل ہے''۔<br>اور یا واور طاعون سب کوشامل ہے''۔<br>اور یا مصری کا قواس '' قنو ہے لینے سے کمہ دوفیع بایا کے لئے و نیا کی جائے |         |
| P+4    |                                                                                                                                                    | 193     |
| Fee    | اور کوئی شک خبیس طاعون سخت تر باا ؤل میں سے ہے'۔                                                                                                   |         |
|        | مصنف "ضروری سوال" کی تھی ہوئی جہالت-                                                                                                               | 194     |
|        | اخیرز مان نتن مین مختلف انسام کے منشات ، باہے گاہے ، برعات ہ                                                                                       | 192     |
| PT. 4  | منسرات پیدا ہو ایج جن کی حرمت وصلت کاؤ کرندتو سماب وسنت نداتوال                                                                                    |         |
| T-A    | على ، فقبرا ، ميں ہے تو كيا انھيں حرام نه كہا جائے گا؟                                                                                             | IAA )   |

|            | ﴿فهرست مضامين﴾                                                                                  | 图       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| معفحه نمبر | اشارات مضابین                                                                                   | تمبرثار |
|            | زید کا قول مردود که'' طاعون ووبا کے لئے قنوت ٹابت نہیں وہ ایک قشم کا                            | 119     |
| P*1*       | کذب اور بہتان ہے''اوررد بلیغ۔<br>اگر بفرض ہاطل قنوے ضرف امام شافعی کا ندہب ہوتا ہمارے انتہاں ہے | Faa     |
|            | ا تکارکرتے تو زیادہ سے زیادہ پیمسکلہ مختلف فیہ ہوتا اے کذب و بہتا ان                            | 173     |
| 1-1+.      | كېزااس مال ميں بھي جائز نبيس -                                                                  |         |
|            | زیدی ترکیب و بندش اورالفاظ واملاکی بے شارفخش فلطیوں سے علاوہ                                    | 7-1     |
| FIF        | پیچاسوں جہالتوں ذکر۔                                                                            |         |
| mir        | جبالت نمسرا: انكشاف اغلاط -                                                                     | P+ F    |
| PIP        | جبالت نمبر۲: انکشاف اغلاط-                                                                      | F+ F    |
| rir        | اننخ عموم اور عموم ننخ کی میاحث۔                                                                | F+ (**  |
| FIR.       | آية كريمه "ليس لك الامر" في المام عنوى محتين-                                                   | r•0     |
| m3         | علامة بن قاري كي مدل بحث -                                                                      | P+ 4    |
| 719        | زید کے اپنے ہی ایک کلام سے دوسرے کلام کے روکا جوت۔                                              | r+4     |
|            | جبالت نمبرس انكشاب اغلاط-                                                                       | r+A     |
| PT+        | زید کی صریح نافهمیاں اے واحد و تثنیه کی مجنی خبر میں -                                          | r. 9    |
| rri .      |                                                                                                 | ri+     |

|         | ﴿فهرست مضامين﴾                                                         | 图       | ニスマン |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| مفينمبر | اشارات مضامین                                                          | نمبرثار | 1    |
|         | جبالت نبر٥٦٨: زيد كي عربي داني كالبول كلناادراة ل تارابع اس كى ب       | TII     |      |
| Fri     | علمی و بے مالیگی کاظہور۔                                               | · FIF   |      |
| FFF     | حبالت نمبر ٩: انكشاف اغلاط -                                           | rir     |      |
|         | حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط انتساب کہ ' میں نے حضور        | ric     |      |
| mrr     | ﷺ اور دیگر سحابہ کے چھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی۔                 |         |      |
| I mile  | جهالت نمبروا انكشاف اغلاط-                                             | ria     |      |
| Fra     | جهالت نمبراا:انكشاف اغلاط -                                            | MA      |      |
|         | جسے ہرحرف سناش عربی بے تکاف جمھ لے زیدایسی واضح عبارت کو بھی           | rız     |      |
| F72     | غاك نه جھو- كا-                                                        |         |      |
| FFA     | جهالت نمبراا: عبارت مجها درتر جمه مجهو-                                | MA      |      |
| rra     | جبالت ثم رسان وال چنین جواب چنال -                                     | rie     |      |
| rra     | جبالت نمبر؟!:انكشاف انااط -                                            | rr.     |      |
| 4       | [ جبالت نمبردا: «منرت على اور حضرت امير معاوية ريني الند تعالي عنهما ؟ | PPI     |      |
| P++     |                                                                        | rrr     |      |
| FFF     | 1 115- 5-                                                              | ***     | 0    |
| rrr     | w/                                                                     | rro )   | 3    |

| 题                 | ﴿فهرست مضامين﴾                                                       | 迷        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحتمبر           | اشارات مضامین                                                        | تمبرثار  |
| ۳۳۳               | جهالت فمبر ۱۸ منسو مات کا ذبه اور غلط بیانیاں۔                       | rro      |
| han handan        | جهالت نمبر ۱۹: صاحب اشاه کی طرف غلط منسو بات به                      | ٢٢٦      |
| ٣٣٩               | زید کی مجوث عنہ ہے جدا گانہ اور لا یعنی بحثیں یہ                     | F72.     |
| mr <u>z</u>       | جہالت نمبر ۲۰: زیدخو دا پنالکھا سمجھنے ہے معذور۔                     | ተተለ      |
|                   | زيد كاصرف بإنج ورقى تحرير مين دس صفح نفى تنوت مين صرف كرنا اور       | rra      |
| ۳۳۸               | وقت طاعون قنوت يرمضنه كاطريقة بهمي لكصناب                            | 4        |
| <b>*</b> **       | اغلا طنتحيف ليعنى لكصنا ترجيحا ورسمجصنا ترجيب                        | 11-      |
| 1-1r <sub>*</sub> | خلاف دا تعلقل عبارت اورزید کی بددیانتی۔                              | ٢٣١      |
| ۲۲۲               | اغلاطر جمہ: زیدسیدھی سادی عربی کار جمہ بھی کرنے سے قاصر۔             | 777      |
|                   | مصنف کی دل نشیں شحقیق۔                                               | ٠٠٠      |
| rra               | زید کی الٹی سمجھ کا نا در کرشمہ۔                                     | rry      |
| 44                | اغلاطروایت بعنی اصلیت کاخون۔                                         | rro      |
| 772               | " حبیب خدا" خاص کلمهٔ اسلامی ہے بیاعامر نے ہر گزنبیں اُنھا۔          | ٢٣٧      |
| فها               | بيرُمعونه كے شہداً كوتر اأس لئے كہتے ہیں كدوه بكثر ت تلاوت كرتے تھے. | TTZ      |
|                   | ابل تبیلہ نے عامر کو کمک دینے ہے صاف انکار کردیا تھا کہ تیرے چھا     |          |
| ۳۵۰               | نے مسلمانوں کو پناہ دیدی ہے ہم اس کا ذمہ ہر گزنہ تو ڑیں گے۔          | , 1<br>, |

| <u>~~</u> | $\overline{\alpha}$ | 20000000 rs 2000000000000000000000000000                                                                      | 3         |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | DI C                | المين المامين                                                                                                 | 3         |
| 8 /       | 100                 | اشارات مضامین                                                                                                 | 3         |
| 84        | וניין               | ۲۳۹ عامر بن طنیل کاحرام بن ملحان کوشہید کرنا بھی خلاف تحقیق ہے۔                                               | 3         |
| 8         | 1                   | ا المام کافر مان الدی کے پڑھ کرآگ بگولہ ہونا میسرغلط اس یہ ہج ہے ک                                            | 8         |
| 8         | ror .               | امهٔ مبارکه کی زیارت تک بھی نہ ہوئی۔<br>۱۳۳۱ حضریہ من بحق کے ان بھری نہ سریہ                                  | 8         |
| 81        | ror J               | ۲۴۱ حضرت منذر کاقید کیاجانا بھی کذب ہے کہ آپ مین معرکہ میں شہید ہوئے<br>۲۴۲ فریب دیمی عوام:                   | 8         |
| 8         | rol                 | اریب براز کرسوااس کے پیغیبر خداصلی اللہ تغالیٰ عالم سلمان مصد معر                                             | 8         |
| 8         | roz                 | تنوت نبيل پڙھتے تھے۔                                                                                          | 8         |
| 8         |                     | ۳۳۷ فریب نمبر۱: ترجمه میں تصرف بجا اور کلام فقیمائے کرام میں من گڑھت                                          | 8         |
| g         | ron                 | عبارتول کاالحاق۔<br>۲۳۵ زید کی بعض منطق اعداق سرار میدان مید میری سمید                                        | 8         |
| 8         | 1539                | ۲۳۵ زیدگی بعض منقولہ عبارتوں کا کلام علماء میں اصلاً کہیں بھی پیتہ ہیں۔<br>۲۳۶ فریب نمبرس: اثبات وفق کے جلوے۔ | 8         |
| 8         | F4+                 | ۱۲۳۷ صاحب''اشاه والنظائر'' برافتر أبردازي اورتر يف وبددياني _                                                 | $\propto$ |
| 8         | 141                 | ۲۳۸ زید کی تقیه بازی کے متعدد نمونے                                                                           | 2         |
| B         | MAL                 | ۲۳۹ جمهور علماء کی مخالفت کی بنا پر زید کی توبه پیرتوبه شکنی۔<br>۲۵۰ زید کی دیاست پرمتیوں دروانکل میں دور     | Y         |
| 8         | ٣٩٣                 | ۲۵۰ زیدگی و با بیت پرمتعدد د د لاکل و برا بین _<br>۲۵۱ خلاصهٔ کلام و تریب مرام _                              | 1         |
| 8         | (17)                | mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                        | d         |

| 3 | 账         | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                                                    | 图      |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | مفحةبر    | اشارات مضامین                                                                                                                     | تبرثار |
| 3 | PYY       | جابل کومفتی منا ہرگز حلال نہیں اور نہ عوام الناس کواس کے فتوے پراعتا و<br>م                                                       | ror    |
| 3 |           | جائز ورواہے۔<br>زید گمراہ اور گمراہ گرے اس کی اعامت کرنا صلالت و گمرای کی بنیا دنتمیر                                             | rom    |
| 3 | ۳۲۷       | سرنااورقعرندلت میں گرنا ہے۔                                                                                                       |        |
|   |           | زید ہے میل جول ناجائز جب وہ از سرے نوائی تمام حرکات ومزخر فات<br>ہے تا ئب ہوجائے اور ایک عرصہ گز رجائے مجراس کا بنی تو بہ پر قائم | ראר    |
| } | MYZ       | ر مناظا ہر ہواس وقت اس سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔<br>ر مناظا ہر ہواس وقت اس سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔                            |        |
|   | <b>71</b> | تقيد يق اعلى حصرت المام احدرضا خال قاوري بركاتي بريلوى قدس سره-                                                                   | raa    |
|   | ۳۹۸۰      | تفيد بي محدث سورتي حضرت علامه مفتى رصى احمرصاحب بيل تصيتى -                                                                       | ray    |
|   | ٣٧٠       | تفيد الن سراج العلما احضرت علامه مشتى سلامة الله صاحب رامپورى -                                                                   | raz    |
|   | سهم       | تصديق موت علامه مفتی محمدا عباز حسين صاحب راميوري -<br>تصديق حضرت علامه مفتی محمدا عباز حسين صاحب راميوري -                       | ran    |
|   | ١٩٥       | تعدد بن مرت على مه منتى محد عبد الغفار خال صاحب رامبورى -<br>تعدد ال حضرت على مه منتى محد عبد الغفار خال صاحب رامبورى -           | r29    |
|   | F93.      | الفيد بن مفترت على مد فتى ظبور الحسين صاحب را ميورى -                                                                             | 124    |
|   | -91       | الفيدين مفترت علامه فتي خواجه احمرصا جب راميوري،                                                                                  | 1.     |
|   | -99       | الفيد بي حضرت علامه من توجيد المرضاحية ورب.<br>الفيد اق حضرت علامه منتى ارشد على صاحب رام بورى -                                  | FYI    |
|   | ***       | ا القيد في مفترت علامه في اربيدي صاحب را بيورن-<br>ا القيد اق حضرت علامه منتي ركن الدين مبار كالأرالله صاحب پيلسانوي-             | موب ا  |

| 激       | ﴿فهرست مضامین﴾                                                     | 巡          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| مغينمبر | اشارات مضامین                                                      | نبرثار     |
| (Y++    | تفيديق حضرت علامه مفتى عبدالباتي صاحب تكصنوى -                     | +10        |
| l4.∙ l  | تقيد يق حضرت علامه فتى قيام الدين صاحب لكصنوى -                    | מציז       |
| [*+]    | تقدد لق حضرت علامه مفتى عبدالمجيد صاحب تكھنوى -                    | PYY        |
| 14.1    | تقديق حضرت علامه فتى عبرالحميد صاحب تلهنوى - ا                     | ryz        |
| 14.4    | تصديق حضرت علامه مفتى عبدالعلى صاحب مدراي كصوى -                   | <b>YYA</b> |
| سام     | تصدق حفزت علامه مفتى بدايت رسول صاحب لكصيوى -                      | 749        |
| ٠ [٢]   | تصدیق حضرت علامه مفتی عبدالله صاحب پٹنوی۔                          | 12.        |
| MI      | تفيديق حضرت مفتى محرنجم الدين صاحب دانا بورى -                     | 121        |
| ۳۱۳     | تصديق حضرت علامه مفتى وحيد حفي فردوى عظيم آبادى -                  | 121        |
| ۵۱۳     | تصديق حضرت علامه مفتى عبدالواحد قادرى محددي -                      | 121        |
| r10     | تصديق حضرت على مه فتى ني بخش صاحب عظيم آبادى -                     | 121        |
| MIA     | تقريظ قطع تاريخ حضرت علامه مفتى محمضاء الدين صاحب بيلي بهيتي -     | 120        |
| FF+     | كتاب البيوع                                                        |            |
| rri     | نفس عقد میں پیشرط لگایا کہ نفترائے ادراد صارائے میں توبیق فاسد ہے۔ | 124        |
|         | 126 71 20 72 (6 -1 32/ 21)                                         | 122        |
| rri     | كرابت جائز بهو كي كيكن خلاف او لي -                                |            |

-71

| 题(     | ﴿فهرست مضامين﴾                                                                                                            | 图      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحتبر | اشارات مضامین                                                                                                             | نبرثار |
| .777   | كتاب الحظرو الاباحة                                                                                                       |        |
| 31     | مسلم لیگ کے زہرآ لوداغراض ومقاصد کہ" دیو بندی ،وہالی ،روافض                                                               | r∠Λ    |
| ara    | اہل سنت کے تفریقے مثادو!''                                                                                                |        |
|        | کیاسی علاء پرفرض ہے کہ وہ کا تکریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا بھ                                                            | 129    |
| rra    | واصح طور برِردفر ما تعیں۔                                                                                                 | N _    |
| Mr2    | مجھوٹ بہتان وہی ہاند ھے ہیں جواللہ پرایمان نہیں رکھتے۔<br>محصوف بہتان وہی ہاند ھے ہیں جواللہ پرایمان نہیں رکھتے۔          | rA.    |
|        | حدیث پاک ' جس نے کس مسلمان کواذیت دیا ہے شک اس نے مج                                                                      | M      |
| P. 1   | اذیت دی۔                                                                                                                  |        |
| NYA Z  | جولوگ اللہ اوراس کے رسول کوایز اُدیتے ہیں اللہ نے ان کے ۔<br>اس میں میں کا میں اس کے سول کوایز اُدیتے ہیں اللہ نے ان کے ۔ | TAT    |
| mr.    | زلت کاعذاب تیارگررگھا ہے۔<br>سے سے مصرف است کی سے عظیم شا                                                                 |        |
| m+-+   | مصنف کے تصلب فی الدین کی ایک عظیم مثال۔                                                                                   | ነለተ    |
|        | ا مسلم لیگ قابل اصلاح ہے اس میں سینکٹر وں شرعی خامیاں موجود میر<br>عان                                                    | ተለጥ    |
|        | اللیجیسر یک کا مسنف علیه الرحمه کومول تا عبد الباری فرنگی محلی کی دعوت                                                    | MA     |
| WP1    | الکھنوایک جلبے میں بھیجنا۔                                                                                                | ı      |
| rrr    | عمل کا دار و مدار نیمتوں پر ہے۔<br>اگر ہماری کو ئی منظم جماعت ہوتو اس کی آ واز ملک وقوم کے کا نول                         | MY     |

|         | 00000000 r. >000000000000000000000000000                              | $\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿فهرست مضامين                                                         | 聚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صغینبر) | اشارات مضامین                                                         | أنبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr     | ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں بھی اثر کرے گی۔                       | raa'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$      | اسلام کے نام لیوانتی اس بنابر کہ وہ مسلمان ہیں ذرج سے جارہے ہیں       | 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | کیااب بھی ضرورت شرعی کا محقق نہیں ہوتا؟                               | r9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrs     | ا گرضرورت شرعی واعی موتو مروار یا سوئر کا گوشت بندر حاجت کھا سکتا ہے۔ | rqi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| }       | ا الربهوك و پاس كا غلبه اس قدر سخت موكه انديشه بلاكت موتو تو بقدر     | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | رمتی حیات سوئر یا مردار کا گوشت کھانے کی رخصت ہے اگر نہ کھایا اور     | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mr4     | ای حالت میں مرگیا تو گنهگارمرا۔                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | اگرز بان پراجرائے کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے تو اطمینان قلب کے ساتھ   | rgm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prz     | اجرأ كرسكتا ہے۔                                                       | a della dell |
| 3       | جب حضرت عمار کو کفار نے مجبور کیا تو آپ نے اپنی زبان پر کام کفر کا    | ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ren .   | اجرأ كيامكرآ پ كا قلب ايمان ميملونها .                                | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | علامه مرغینانی کا قول که''اللہ کے ساتھ کفریا گستاخی رسول پر مجبور کیا | rea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | جائے اورا سے جان یا کسی عضو کے کائے جانے کا خوف ہوتو اسے جائز         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mra     | ہے کہ جس پر مجبور کیا جارہا ہے کرے۔                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.     | ضرورت شرعیہ ہے مخطورات بعنی ممنوعات شرعیہ مباح ہوجاتے ہیں۔            | ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | اگر کفار کے ندہبی میلوں میں مسلمان بغرض تجارت چلا جائے تو شرعا        | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a a     |                                                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 少。           | رست مصامیر                                                                     | هو هم                     | 2              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| صفح نمبر     | اشارات مضامين                                                                  | :                         | سرخار          |
| ראו          |                                                                                | جائز ہے۔                  |                |
| ) كا فر فاسق | نری ہے مسلم لیگ میں شریک ہو گئے انہیر<br>نری ہے مسلم لیگ میں شریک ہو گئے انہیر | جواوگ کسی غرض             | ran            |
| rrr          | ے نابلد ہے۔                                                                    | وتمراه كهني والافقه       | !              |
| ت ہے۔        | ورشری مفاسد ہیں جن کی اصلاح کی ضرور                                            | مسلم لیگ بین ضر           | <b>199</b>     |
| ے مزین       | ے کی حرمت پرایک مالل فتوی قرآ فی براہین                                        | كأنكريس كيشركس            | F-+            |
| LLL          | بشائع ہوا تھا۔                                                                 | بریلی شریف ہے             | ٦.             |
| ریب کاری     | ں سنت کے لئے بےلوث کوشش اور اسکی تح                                            | مصنف كانتظيم ابل          | P+1            |
| rra          | ارے بی بعض افراد تھے۔                                                          | جس کے خرب                 | 1              |
| بلا وجه شرگ  | نه ومبتدع کو بے ضرورت ابتدا کسلام اور                                          | كافرو فاسق مرز            | <b>**</b> **   |
| 6.6.A        |                                                                                | ميل جول حرام-             |                |
| mmz '        | اعانت اوراس میں شرکت جائز نہیں۔                                                | بارلىيىنىرى بورۋك         | F- F-          |
| س سے اللہ    | بسول کوگالیاں دینے والوں کی جماعت بہوا                                         | جوجهاعت اللدور            | <b> </b> "• (* |
| 774          | وسلى الله تعالى عليه وسلم ييزاري -                                             | ورسول جل جلاليه           |                |
| mm/          | رگز ماتخ احکام ترعیه بین ہوسکتی۔                                               | انيكشن كى اجميت           | ۲+3            |
| اے چھیایا    | ں ہے مسئلہ یو چھا گیااس نے بااعدرشرگ                                           | وريث پاک <sup>، د</sup> ج | ۳•4            |
| mm           | اگ کی نگام پڑھانی جائے گی۔                                                     | تواتر اکے منہ برآ         |                |

'

| 聚          | ﴿فهرست مضامین﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 图            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحةبر     | إشارات مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نبرثار       |
| <u>ሮሮለ</u> | جوحق بات سمنے ہے بازر ہے وہ گونگا شیطان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r.∠          |
| 444        | بلاچەشرى كىسى مسلمان كوگالى دىيناحرام قىلىغى ہے-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.A          |
|            | حدیث پاک' جس نے کسی مسلمان کواذیت دیااس نے مجھے اذیت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mia          |
| ra+        | اورجس نے مجھے اویت دی اس نے اللہ کواؤیت دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|            | زن محصنه لعنی پا کدامن عورت برزنا کی تهمت لگانے والے براشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b> </b> -1+ |
| rai        | كورْ ب لكائے جاكيں كاوروه بميشہ كے لئے مردودالشها دة ہوجائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| roi        | فتوی شرعیه کی ہے جرمتی کرنے والا کا فرہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ااسل         |
| ror        | جس نے کہا'' پیرکیاشرع ہے' وہ کا فرہوگیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rir.         |
| rar        | اليے مرتد ضرح كے ساتھ انھنا بيتھنا ،سلام كلام بالا جماع حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MM.          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.           |
|            | Control of the second of the s |              |
|            | ( ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|            | <u>~~~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ]          |

## انتساپ

ترتیب و تبییش کی ہماری بیر حقیر کاوش افق اسلام پر حکینے والے علم و فضل کے اس

"EJG\_M"

کے نام جیے دنیائے اسلام فقیہ اسلام، تاج الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت العلام الحاج الشاہ المفتی محمد اختر رضا خال قا دری از ہری بریلوی (منعنیا الله بطول حیباته ) کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی

جن کے نیضان علمی نے مجھ چھے مدان کو کسی قابل بنادیا! گر قبول افتدز ہے عز وشرف

## نشتترفاروقي

يكى از خدار حضورتاج الشريعه ومركزي دارالافتاء

## بیغام منالی

مجابد ابلسنت حضرت علامه مولانا محمد منان رضاخان صاحب منانی میان دام ظله بهم (لاله (لراحس (لرحيم

نحمذه ونصلي على رسوله الكريمر

مخد دم العلماء ججة الاسلام شنرادهٔ اعلی حضرت جدا کرم علامه الحاج الشاه محمد حامد رضا خال صاحب قبله نورالله مرقده کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نبیس علم شریعت کی مهارت اور حدیث پاک کی تعلیم ،علوم عقلیه پرتعلیم و تدریس کا عبور اور تمام علوم دینیه پرکامل دسترس ، بیالیی با تیس بیس جن کوسار بے اہل علم واہلسنت جانتے ہیں۔ حینہ پرکامل دسترس ، بیالیی با تیس بیس جن کوسار سے اہل علم واہلسنت جانتے ہیں۔ حجة الاسلام متحدہ ہندستان کے جید علمائے اعلام بیس سے متھے جن کے علم وفضل

زہد و تقوی کی روشن نے پورے برصغیر میں چود ہویں صدی کے نصف آخر کوروش اور منور و کھا ہے جن کے خوان حکمت و دانائی کے ریزہ خواراور آفاب علم و معرفت ، کے مقتبس پوری دنیا میں ستاروں کی طرح روش و منتشر ہیں ، کردارسازی میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل تھا کم ہی محروم القسمت لوگ ہوں گے جو آپ کی صحبت ہے بامامت کا درجہ حاصل تھا کم ہی محروم القسمت لوگ ہوں گے جو آپ کی صحبت ہے با فیض الحصے ہوں ورنہ جو ذرہ اٹھا آفاب ہوا جو قطرہ جی کا درشا ہوارہوا جو کلی چنگی مشکبار مونی ہوئی ، آج پورا ہندویا کے کی اکثریت بالواسطہ یا بلاواسطہ آپ سے منسلک ہے۔

حفزت ججة الاسلام قدی سره کے فقاوئی کی تعداد کیا ہے یہ کی کوئیس معلوم زیادہ مقارت کی فرصت کے اوقات بھی سوال و جواب اور دینی تربیت میں ہی صرف ہوتے روزانہ زبانی طور پرسیکڑوں مسائل آپ سے خواص وعوام معلوم کرتے ہے لیکن کسی نے ان کو قلم بند کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ورنہ ہمارے پاس دینی معلومات کا ایک شاندار ذخیرہ موجود ہوتا اسلئے فقاوئی ججة الاسلام کی جوفقول احباب کے پاس ہیں انہیں حضرت ججة الاسلام کے جمام فقادی کا مجموعہ کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن جو حضرت ججہ الاسلام کے مقام فقادی کا مجموعہ کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن جو ہے وہ بھی ایک عظیم فقہی سرمایا ہے۔

بحصے بڑی مبرت ہورہی ہے کہ میر سے دادا حفرت ججۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بعض فقادی میر سے فرزندار جمند مولانا محمد عمران رضا خال سمنانی میاں ہمولانا نشتر فاروتی سلم ہمااوران کے احباب کتابی شکل میں منظرعام پرلا رہے ہیں ان حضرات کی کاوش سے علماء اور دیندارلوگوں کواس کتاب سے مستفید ہونے کا موقع لے گا،ارکان اوارہ اشاعت تصنیفات رضا اپنی گراں بہا پیش کش پرلائق صد تحسین و تبریک ہیں مولا تعالی ان حضرات کے ساتھ ساتھ فقیر کو بھی و ارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے! آمین و صلی اللہ علی خیر حلقہ محمد و آلہ و اصحاب اجمعین .

مجم منان رضا خال قادری منانی

## عرض سمنا في

بسم (لارجمن (لرجمن الرجمن فرارجمیم نصصلی علی درسوله التکویم نحصله و نصلی علی درسوله التکویم اس دنیائے رنگ وبومیں کوئی کتاب ایم نہیں جس کی مفاظت کی ضانت دی جا سکے بجرقرآن مجید فرقان حمید کے کہ اس کی مفاظت کی ذمہ داری خدائے تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے جیسا کہ ارشادہوا:

"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِظُوُ لَ يَعِیٰ آم نے اسے اتار ااور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں''

مولی تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے قرآن پاک کوقلوب انسانی میں محفوظ فر مادیا ،قرآنی انفاظ اپنے وجود کیلئے صفحہ قرطاس کے محتاج نہیں بلکہ اسکا ایک ایک حرف اور ہر ہر لفظ قلب انسانی پر مرقوم ہے یہی وہ کتاب ہے جو پوری نسل انسانی کیلئے دستور حیات ہے ،انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشنہیں جہاں قرآن مجید نے رہنمائی نفر مائی ہواس لئے کہ قرآن کریم ہی ہر علم کا ماخذ و منبع ہے جیسا کہ خو دقرآن مجید میں آیا:

مذفر مائی ہواس لئے کہ قرآن کریم ہی ہر علم کا ماخذ و منبع ہے جیسا کہ خو دقرآن مجید میں آیا:

"بیکانا آیک کی شنیء یعنی جس میں ہر چیز کاروشن بیان ہے"

تُوكونَى اليى بات نبيس جوقر آن مين موجود نه بوگرساتيد بى فرماديا: "وَمَا يَسْعُ قِسَلُهَا إِلَا الْعَلِيمُونَ يَعِنَى اسَ الْهِجِيمَ بِيسَ مَرَّر عالموں كؤ'

اس کے فرما تاہے:۔

"فَاسْئَلُوا اَهُلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعُلَمُو دَلِينَ عَلَمُ

والول سے بوجھوا گرتمہیں علم نہو"

ا در پھر یہی نہیں کے علم والے از خود کتاب اللہ کے مجھنے پر قا در ہوں نہیں! بلکه اس

معصل بى فرماديا:

"وَ أَنْ زَلْنَا اللَّهُ اللَّهِ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا انْزَلَ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الله الله قرآن عظیم کے لطا کف و نکات مجھی منتبی نہ ہوں گے۔

الغرض خدائے تعالی نے ہم پرتقلیدائمہ واجب فرمائی اورائمہ پرتقلیدرسول اور رسول پرتقلید قرآن ،اب ہم پر جولازم ہے وہ تقلیدائمہ کرام ہے،ائمہ کرام نے ہماری آسانی کیلئے تدوین فقہ فرمائی۔

علم فقدی اہمیت وفضیلت کا انداز ہ اس بات سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ اس

وولت بے بہا ہے سرفراز ہونے کے بعد انسان نہ صرف اپنی انفرادی زندگی بلکہ معاشرتی اوراجتماعی زندگی میں بھی بھر پور کر دارادا کرنے کی صلاحیت ہے مالا مال ہو جاتا ہے، جب تک وہ علم فقہ کی دولت عظمیٰ ہے مشرف نہیں ہوتا نہ صرف خود جہالت و طلاحت کی وادیوں میں بھٹکٹار ہتا ہے بلکہ معلومات نہ ہونے کی بنا پر دوسرول کو بھی علاراستے پر ڈال دیتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی تبلیغ کیلے علم نقد کا حصول لازی قرار دیا قرآن یاک میں فرمایا

"فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةً مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّذِيْنِ وَلِيسُنُدُرُوا فَوْ مَهُمُ إِذَا رَجَعُو النَّيْهِمُ لَعَلَّهُمُ الذَا رَجَعُو النَّيْهِمُ لَعَلَّهُمُ مِن اللَّهِ مُ لَعَلَّهُمُ مِن مَعْدَان كَيْمَ مِرَّرُوه مِيل مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن

مدیث پاک میں بھی فقید کی عظمت و برتری کی جانب واضح اشارہ موجود ہے

رسول ياك الشفرات بن

''فقیه و احد اشد علی الشیطان من الف عابد لیمی ایک نقیه شیطان پرایک بزارعابدگی به نسالت زیاده شخت بوتا ہے''

ا يك حديث ياك مين فقه كي عظمت كويون ظاهر فرمايا: "من يسرد السلم به عيرا يفقهه في الدين ليحي الله جس سے بھلائی کاارادہ فرما تا ہےا ہے دین کی سمجھ عطا حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه فر مات بين: ''تفقه واقبل ان تسو دو اليخي حصول سياوت <u>سے</u> مبلے نقہ ( دین کی سمجھ ) حاصل کر و'' فقداسلامی کی تاریخ ،تاریخ اسلام یا نزول وجی کے دوش بروش چلتی آ رہی ہے عبدرسالت ﷺ مِن خودسيد عالم محدرسول الله ﷺ كي ذات كراي بادئ برحق كي طرح ایک نقبه اعظم کی بھی تھی۔ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کو جب کوئی ایسی صورت حال پیش آتی یا ان کوکسی معامله میں سرکارا قدی ﷺ کے ارشادگرای یانص قرآنی تک رسائی نه ہوتی یا اس وقت تك كسى مخصوص صورت حال كيليج وحي اللي كانزول نه پايا جاتا توبيه حضرات سروركونين جناب محدر سول الله الله الله التاسي من التاسية حضورسیدعالم ﷺ کی حیات ظاہری ہے جب مسلمانوں کومحرومی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر ان کے لئے حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر فاروق اعظم' حضرت عثمان عَنْ حضرت مولى على حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت الي

بن کعب عمار بن یاسر زید بن ثابت ٔ حذیفه بن یمان رضوان الله دنتالی علیهم اجمعین جیسے مفتیان مطلق موجود تھے مسلمان ان حضرات میں ہے کی کی طرف رجوع کرتے اور بید حضرات نور مجسم سیدعالم رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اقوال اعمال ، تقریرات یعنی احادیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ صا در فر مادیتے صحابہ کرام کے ذریں دور کے بعد تابعین ہوئے اور تابعین حضرات نے اس امرکی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی کہ تابعین ہوئے اور تابعین حضرات نے اس امرکی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی کہ جیسے احادیث رسول کی تدوین کا کام شروع ہوگیا ہے اس طریقہ پرامور شرعیہ ادر مسائل فقہ ہے کو بھی مرتب کیا جائے۔

اس اہم کام کی ضرورت کوسب سے پہلے" تابعین کے سردار نقیہ اعظم محضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنه" نے محسوس فر مایا اور آپ نے اس اہم کام کے لئے ایک اوار و میں ہیں قائم فر مایا جسکو" بیت العلماء "کے نام سے جانا جاتا تھا جس میں حضرت ابو یوسف ،امام زفر ،امام محمد ،حضرت حسن ، شیخ طریقت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جالیس کبار ائمہ ، فقہا ء شریک ہوتے تھے فقہ فنی کی تدوین میں سب سے زیادہ حصہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کائے۔

امام محدی مؤلفہ کت دونتم کی ہیں'' کتب ظاہرالرول یہ پامسائل اصول''دوسری فتم کی کتب'' کتب نوادر' یا'' مسائل النوادر' کے نام سے مشہور ہیں اور دوسری فتم کی کتب میں ہے' مبسوط و جامع کبیر وصغیر دسیر کبیر وصغیر' نے شہرت دوام حاصل کی۔ حصرات مجہدین کے بعد فقہاء کرام کا ایک ایسا طبقہ بیدا ہوا جس نے اجتہاد نہ

کر سے متقد مین کی تائید میں عظیم فقہی کتب مرتب کیس اور اسکے ساتھ ہی فقاوی کی تدوین مجھی ہوتی رہی، فقہ حنفی میں متقد مین نے بہت فقاوی لکھے اور متاخرین نے بھی لکھے۔ متاخرين نقبهاء كى مشهور ومعروف كت فياوى به بن (۱).....نآوي قاضي خان/ فآوي خانيه (۲)....نآويٰ ظهيريه (m).....فآويٰ طرطوسيه (س).....فأونَّا تارخانيه (۵) .....فآويٰ بزازيير (Y).....نآويٰ فيريه (۷).....فآويٰ عالمگيري/فآويٰ منديه (۸).....نآويٰ تزينه (۹).....فآوي رضوبيه مصنف فتأوي رضوبيشريف مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي الميه رحمة القوى كے بعدان كے شنرادة اكبر شخ الانام، جمة الاسلام حضرت علامه مولانا مفتی محمدن المعروف بحامد رضاً قدس سرہ العزيز فتا ويٰ نوليي کے اہم منصب پر'' باضابط'' ا جلوہ گلن ہوئے۔ جة الاسلام نے ساتاھ ہے اس ویک لگا تار ۵۰سال فقادی نو کئی فرمائی

یعنی ججة الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے دور میں ہی فناویٰ نویسی کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا اور بيسلسلة الذهب تادم حيات نبيل والإچنانجداعلى حضرت نے آپ كے بهت سے فآوی ملاحظہ فرمائے اور دار محسین سے نواز کر اکثر پرمہر تصدیق حبت فرمائی اور اپنی کے نیابت اور جانشینی ہے سرفراز فر مایا۔ مرجع العلماء الكرام، تاج الفقهاء المعظام حجة الاسلام كي تاريخ ساز شخصيت عالم ا اسلام مين مختاج تعارف نهيس،آپ علم فضل حسن اخلاق،عزت وعظمت،شان وشوكت، جاہ وجلال ،حسن و جمال غرضکہ تمام ملی و نم ہبی محاسن میں اپنی مثال آپ اور یکتا ہے روز كار يتصاورا يخ والد ما جدامجدالا ما جدمجد درين وملت امام الل سنت اعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوى عليه رحمة القوى كےمظہر و جانشين الھے اس لئے خود اعلی حضرت فے ایک موقع پر یون فرمایا: "اگرچه میں اپنی دین مصروفیات کی بنایر حاضری سے معذور ہوں مگر حامد رضا کو تیج رہا ہوں ان کو حامد رضا نہیں احمد رضا سمجھا جائے" (تذکرہ جیل ص۱۲۲) ججة الاسلام كے تفقہ في الدين اور علمي جلالت كا نداز واس بات ہے بخو بي لگايا جا سکتا ہے اور ایسے ہی بہت ہے واقعات ججۃ الاسلام کے معتد اعلیٰ حضرت ہونے پر دال ہیں اور یہ بات تو معتد خاص ہونے پر شاہد عدل ہے کہ 'جب لکھنو میں کسی سے ا مناظرہ ومباحثہ کرنے کیلئے اعلیٰ حضرت کو مدعو کیا گیا اور وقت ما نگا گیا تو آینے اپنی

مصرو فیات کی بنایرمعذرت کر لی اور حضرت ججة الاسلام کوایناو کیل بنا کرروانه فر مایا۔ فراوي حامد سير جهة الاسلام جيائي ظاهري حسن وجمال ميس بمثال عظے ویسے بی ان کا قلم حق رقم بھی اپنی مثال آپ تھا، اس قلم کے ذریعہ "ججة الاسلام" نے ويگرمعاملات (امورخانقاه،اهتمام مدرسه، درس و تدریس بمهمان نواز یوغیره) کی انجام د ہی کے علاوہ بچاس سال تک فآوی نولی کی خدمت انجام دی۔ ہم ان جواہر یاروں میں ہے بمشکل تمام حاصل شدہ چند' فتاوی حامد یہ' ہدیہ ناظرین کررہے ہیں جنہیں ان کے مجموعۂ فتاوی کا ایک باب بھی نہیں کہا جا سکتا ،آپ کے فتاویٰ کی صحیح تعداد کیا ہے ہی کونہیں معلوم آپ کی فرصت کے اکثر اوقات بھی دین و مذہبی سوال وجواب میں صرف ہوتے ، کاش آپ کے فتو وس کا ذخیرہ محفوظ ہوتا تو فقہ حنی کا ایک عظیم شاہ کار ثابت ہوتا مگر افسوس جمۃ الاسلام کوعو ہوتو عوام خواص نے بھی ميسر فراموش كرويا اورآپ كے وہ زريس كارنا ہے جو ہمارى نسل كے لئے مشعل راہ ثابت ہوتے ایک قصہ یارینہ بکررہ گئے حالانکہ دہ آب زرے لکھنے کے قابل تھے۔ اہل سنت کیلئے بیامرالمیہ ہے کم نہیں کہ آپ کے رہے سے فتا ویٰ بھی منظرعام پر نہیں آ سکے، آپ کے فاوی حقائق و دقائق کا خزینہ اور علوم ومعارف کا گنجینہ ہیں ، بعض فآوی اگر چہ مختصر ہیں کیکن نہایت جامع ہیں اور بعض فقاوی پر سیر حاصل کلام کرکے ا نہایت تک پہونیا دیا ہے انداز بیاں عام فہم مگر دلائل کا انبار کٹر ت براہین آیات و ا حادیث اورا قوال ائمہ ہے مملویں اور بہت می جگہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ پیلم حق رقم تو

مجد داعظم امام احمد رضا کا ہے۔ چنانچ جب میں نے 'البصارم الربانی علی اسراف القادیانی ''کوپہل ر تبہ دیکھا (جوآپ کی پہلی یا قاعدہ تصنیف ہے،ار باب حل ٔ وعقد پر بیے حقیقت مخفی نہیں کہ قادیانی دجال مرزا خلام احمد قادیانی کے مزخرفات کی جس نے با قاعدہ سب سے ملے خبر لی وہ تنہا آپ کی زات ستو دہ صفات ہے ) تو میا آئی حبرت کی انتہا نہ رہی اور میری عقل دیگ رو گئی که بلاشبه اگر قاری کومعلوم نه جو که میرس کی تصنیف ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کی تصنیف مجھے گا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو مقفیٰ الفاظ ملتے ہیں ہیعینداس قلم کی جولانیت وروانی آپ کے اس فتوی میں موجود ہے گویا آپ کے قاوی الولد سر لابيه كي سجي تصوريا ورروش تفسيريس-مجھ جیسے کم علم و بے بضاعت کا حضرت حجۃ الاسلام کے بارے میں کچھ لکھنا آ فآب کو چراغ دکھانے کے مانند ومترادف ہے کہاں میں ہیچیداں اور کہاں حضرت چة الاسلام چرخ علم فضل کے آفتاب نیم روز جو کسی کود مکھ کراس پرروش نہیں ہوا کرتا بلکہ جدھر جلا جاتا ہے اُدھراندھیرے ہے اجالا اور گھٹا ٹوپ تار کمی کوروشنی میں بدل دیتا ان كامايه اك تحلِّي ان كانتش ياجِراغ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشی ہو تی گئی

میرے پاک''یادگاررضا'' کی کچھ کا بیاں ہیں! یک روز میں ان مطالعہ کررہاتھا کہ اجا تک میری نگاہ ججۃ الاسلام کے ایک''فتوے'' یریزی میں اسے دل چھی کے

ساتھ پڑھنے لگافتوبی پڑھنے کے بعد دل کی عجیب سی کیفیت ہوگئی دل میں شوق و

اشتیاق کاایک طوفان موجیس لینے لگا: کیا ججہ الاسلام کے تمام فقادی ای قدراہم اور

دلپذیر ہوں گے؟ بیفآوی منظرعام پر کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوئے آپ سے تمام فآوی؟

عجب عالم تفاول کے بیجان کالیکن میرے پاس ان سوالوں کا کائی جواب نہ تھا، ول کے

سمی گوشے سے امید کی ایک کرن چھوٹی ، کیوں نہ آپ کے فناوی کی تلاش شروع کی

جائے اورز بورطیع سے آراستہ کردیا جائے۔

جب میں نے ان فقاویٰ کا تذکرہ سید نا الوالد امجد الا ماجد مجاہد اہلسنت قائد اسلام حضرت علامہ مولا نا محمد منان رضا خال صاحب منانی میاں دام ظلیم الاقدس اور استاذگرا می حضرت العلام مولا نا حافظ و قاری محمد عزیز الرحمٰن صاحب منانی قادری رضوی بریلوی (وائس پرسپل جامعہ نور بیرضوبیہ بریلی شریف) سے کیا تو والدگرا می نے

اظهارخوشي كےساتھ فرمایا

''سمنانی میہ ہمارے جدمحتر م حضرت ججۃ الاسلام کی عظیم علمی منافی میہ ہمارے جدمحتر م حضرت ججۃ الاسلام کی عظیم علمی یادگار ہیں جس قدر بھی آپ کے فقادی دسیاب ہو سیس ان کی طباعت نہایت اہتمام سے کراؤ'' جبکہ حضرت استاذ گرامی نے ہرممکن تعادن کا یقین دلایا پھر میں نے اس اہم کام جبکہ حضرت استاذ گرامی نے ہرممکن تعادن کا یقین دلایا پھر میں نے اس اہم کام

کی انجام دہی کاعز مصمم کرلیااور بیرحقیقت ہے کہ کوئی بندہ جب کسی نیک کام کاارادہ کرتا ہے تو اس کوغیبی امداد ضرورمل جاتی ہے اس کے مصداق مجھے حضرت مولا نامفتی نشتر فاروقی صاحب مل گئے جب اس سلسلے میں ان سے ہماراتبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے "میں نے" سوائ جمة الاسلام" كى ترتيب كے دوران میجھ آپ کے فادی جمع کئے ہیں اگر آپ فرمائیں تو مزید فقاوی کی حلاش دهبتوشروع کردوں مناسب مستجھیں تو ان کو بھی اس مجموعہ میں شامل کرلیل'' پھر میری خوشی کی انتہانہ رہی کہ یہ جھے جیسے ہے بضاعت کا کام نہ تھااگر چہ میں نے ارادہ کرلیا تھا چنانچہ میں نے مفتی صاحب موصوف سے کہا کہ اس اہم کام کوآپ ہی بخوبی انجام دے سکتے ہیں لبندار کام آپ ہی کریں تو بہتر ہوگا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری اس گزارش برانہوں نے اس عظیم کام کی انجام دہی کی ذمہ داری قبول فرمائی اور ملک کی مختلف جگہوں اور لائبر ریوں کی خاک چھان کراس مجموعے میں شامل فتاوی جمع کے اور بوی ہی عرق ریزی کے ساتھاس کی تبییض وتر تبیب فیر مائی۔ ٣ خربيں ہم حضرت مفتی محمد يونس رضا اوليي اورمولا نامفتی محمدا حنشام الدين ، ا مولینا محرجمیل خاں بریلوی ، حافظ و قاری ضیاءالحق صاحبان کاشکریہا دا کئے بغیر نہیں رہ كے كردديث شريف مين آيا من لم يشكر الناس لم يشكرالله ال حضرات نے

يروف ريْدنگ وغيره مين جارا بحر پورتعاون كيامو لي تعالیٰ ان سب لوگوں كواجرجميل اور جزائے جزیل عطافر مائے! آمین ثم آمین۔ ادارہ اشاعت تصنیفات رضا اپنی نشاۃ ٹانیہ کے بعد'' فآوی حامہ ر'' کو پیش کر کے اپنی زندگی کا احساس ولار ہاہے اوراس بات پر فخرمحسوں کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شنزادۂ اکبر کے فناویٰ کو پہلی بارشائع کررہاہے مولی تعالی حضورسر کار دوعالم ﷺ کے صدقه وطفیل ای طرح اداره سے این رضا کے کام لیتار ہے، آمین! بجالا سيدالمر سلين وعلى آلة واصحابة ازواجه اجمعين-محدعمران رضا قادري سمناني جزل سيكريثري اعلى حصرت لابسريري درگاه اغلی حضرت ۴۳ رسودا گران بر بلی شریف

www.alahazratnetwork.org

ججة الاسلام، ايك مخضر تغارف (از دُا كثر محمد عبدالنعيم عزيزي ايْديثراسلا مك تائمنرار دوم • ارمحله جسولي بريلي شريف چودھویں صدی کے مجد دہمجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے فرزند اکبر ماہ رہیج الاول <u>۱۳۹۲</u>۔مطابق ۱<u>۸۷</u>۶ءمحلّہ ا ہودا گران ہریلی شریف میں تولد ہوئے۔ محمينام يرعقيقه بواعرف حامد رضاركها كيااس طرح يورانام محمد حامد رضا بواء لفظ محد کے اعداد ۹۲ رہیں اور اس لحاظ سے عقیقہ کا بینام ججۃ الاسلام کا تاریخی نام بھی بن جاتا ہے اسلئے کہ معالم اے آپ کی من ولا دت بھی ہے۔ ججة الاسلام آپ كا خطاب ہے شخ الا نام اور جمال الا ولياء كے القاب ہے بھى آرب کویا دکیا گیا۔ درس و بذر کیس: -حضرت ججة الاسلام نے جمله علوم وفنون اپنے والد گرای ہے حاصل کئے ، درس کے وقت آپ سے بعض سوالات حضور اعلیٰ حضرت کو ايے پندآتے كه "قال الولد الاعز" لكهرسوال اور جواب قلمبندفر ماوية-مدينه طيبه كے جيد عالم حضرت علامه عبدالقا درى طرابلسى شاى سے حجة الاسلام کا جومکالمہ ہوااس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں خو دفر مایا۔ سے اور تاریخی حج و زیارت کے دوسرے اور تاریخی حج و زیارت کے موقع پر

جب آپ بہلی باران کے ہمراہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مکہ تکر مہیں شیخ العلی حضرت علامه محرسعید بالصیل اور مدینه طیب میں حضرت علامه سیداحد برزنجی کے حلقهٔ ورس میں شریک ہوئے ، اکابرعلاء نے انہیں سندیں عطا کیں حضرت علامہ لیل خربوطی نے سند فقہ حنی عطافر مائی جوعلامہ سید طحطاوی ہے انہیں صرف دوواسطوں سے حاصل تھی۔ ججة الاسلام عليه الرحمه كے تلاندہ كوخودسيدنا اعلى حضرت فاضل بريلوى في سندات عطا فرمائيں دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف کے درجہ اعلیٰ میں صدر المدرسين اورشخ الحديث كي جگه يرجهي آپ نے كام كيا، آپ تفسير" بيضاوي شريف" كے ورس میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ بيعت وخلافت :-حضور جمة الاسلام كو بيعت وخلافت كا شرف نور العارفین حضرت سیدنا ابوالحسین احمدنوری نورالله مرقده سے حاصل ہے۔ حضور اعلیٰ حصرت نے بھی جمیع سلاسل جس قدرخودان کواجازت تھی ،اجازت فر ما فی اور تمام علوم دفنون ،اورا د واعمال اورا ذ کار واشغال کامجاز و ما ذون کیا ۔ رنج وزيارت: -حضور جمة الاسلام حضرت علامه الحاج الشاه مفتي محد حايد رضا خال صاحب علیہ الرحمہ نے بہلا حج تو اینے والد گرای الیدنا اعلیٰ حضرت کے ہمراہ ٣٢٣ اهين كياا ور دوسري بارجج وزيارت كاشرف ٣٣٣ لِنَّامِين حاصل موا-آپ بھی اینے والد ماجد فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح ہمہ وقت

مدیندا بیند کی بارگاہ میں حاضری کے لئے بیتاب رہتے تھے اپن ایک نعت یاک کے مقطع

یں سرکاراعظم کی بارگاہ میں حاضری کیلئے اپنی بیقراری کااس طرح اظہار فرماتے ہیں اب تو مدینے لے بلا گنبد سبر دے وکھا حامد و مصطفی تیرے ہند میں ہیں غلام دو اس مقطع ہے جہاں آپ کی زیارت طیبہ کی بیتانی کا اظہار ہوتا ہے وہیں اپنے برا دراصغرمفتی اعظم حضرت علامه مصطفئه رضا خال علیه الرحمه ہے غایت درجه محبت اور ساتھ میں ان کیلئے بھی حاضری کی تمنا کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مظهر اعلى حضرت حجة الاسلام بين: -اعلى حضرت امام احدرضا خاں صاحب فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز کوا۔ بنے س فرزندار جمند سے بڑی محبت تھی اور وہ ان پر بڑا ناز بھی کرتے تھے اور کیوں نہ ہواہیالائق و فا کَق ، عالم و فاصل ، ا دیب وخطیب، دیندارو یارسااور حسین جمیل بیٹا قسمت والوں کوہی ملا کرتا ہے۔ ججة الاسلام ہرلجاظ ہے اینے والد کے جانشین اور وارث وامین تھے،ان کی ہر تحریک اوران کے ہرکام میں معاون وید دگار،ان کے ہمدم وہمراز، قدم قدم بران کے ساتھی اور پیروکار، ان کے دست راست اور وکیل تھے، تقید بقات حسام الحرمین اور الدولة المكيهے کے كروہا بيوں، ديو بنديوں اور ندويوں كے رواوران كى سركوني نيز بدایو نیوں اور فرنگی محلیوں کے تعافب تک ہرموڑ پراپنے والدگرامی کا ساتھ دیا۔ وه تمام دین خدمات جواعلی حضرت سے ساتھ مواجہ اقدس میں آپ نے حرمین طبیبین میں سرانجام دیں ان کواعلیٰ حضرت نے بیجد سراہا ہے جضوراعلیٰ حضرت یو کھر پرا (جواب ضلع

کے سینامر بھی بہار میں اہی وقت ضلع مظفر پور میں تھا) کے ایک جلسے کیلئے حضرت مولا ناعبدالرحمٰن ماحب بیٹی نے دعوت دی مصروفیت کے سبب اعلیٰ حضرت نے حضرت ججۃ الاسلام کواپٹی جگہہ سب سے میں سب سے میں سب سے معمد سب سے معمد سب سب

پرومان ایک گرای نامه کے ساتھ رواند کردیاجس میں بیخ بر فرمایا:

''اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر حاضری سے معذور ہوں مگر حامدرضا کو بھیج رہا ہوں سیمیرے قائم مقام ہیں ان کوحامدرضانہیں احمدرضا ہی کہا جائے''

اور کیوں نہ ہوانہیں کیلئے تو حضور اعلیٰ حضرت نے فر مایا ہے: ن

حامد منی انا من حامد حمد سے ہمد کماتے یہ ہیں

لیعنی حامد مجھ سے اور میں حامد سے ہوں۔

اعلیٰ حضرت کا اس طرح فرمانا ایک طرف تو اپنے فرزندا کبر سے ان کی از حد محبت اور ان پر بے انتہا ناز کا غماز ہے ہی ،اس میں اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بھی پوشیدہ ہے ،اعلیٰ حضرت کو معلوم تھا کہ ان کا خاندانی سلسلہ ان کے بڑے بیٹے حامد رضا خان ہے ہی چلے گا۔

اعلی حصرت کے فرزند اصغر مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفے رضا خال صاحب کے ایک ہی اولا دنرینہ ہوئی تھی جو بجین ہی میں فوت ہوگئی تھی ،آج اعلی حضرت کا خاندان ججة الاسلام علیہ الرحمہ ہی کی اولا دہے چل رہاہے ہ

حضوراعلی حضرت نے 'الاستمداذ' میں اپنے خلفاء کی فیرست ججۃ الاسلام علیہ الرجمہ کے نام سے شروع کی اور برئے پیار الفاظ سے ان کونوازا۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ججۃ الاسلام کے ناموں میں اتحاد جملی ہے ای بناء پر ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنا تعویذ ججۃ الاسلام کے الحکے میں ڈال دیا، ایک وقف نامہ کی رجمئری میں ججۃ الاسلام کومتولی قرار دیتے ہوئے پیر حریز رایا:

''مولوی حامد رضا خاں پسر کلال جولائق، ہوشیار اور دیا نتدار ہیں متولی کے ایک جی سے الاسلام علیہ الرحمہ کی اپناولی عہد اور جانشین مقرر کیا اور اپنی انماز جنازہ پڑھا نے کی انہیں کیلئے وصیت نر مائی، اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے ایک جمعہ جمعہ السلام سے بیعت کی ایک جمعہ جمعہ السلام سے بیعت کی ایک جمعہ بیاس مرید ہونے کیلئے آنے والوں کو ججۃ الاسلام سے بیعت کی ایک جمعہ بیاس مرید ہونے کیلئے آنے والوں کو ججۃ الاسلام سے بیعت کی بدایت ان الفاظ میں فرمائی:

''ان کی بیعت میری بیعت ہے،ان کا ہاتھ میرا ہاتھ؛ان کامرید میرامرید،ان سے بیعت کرو''

علمی و بلیغی کارنا مے: - جانشین اعلیٰ حضرت آلة الاسلام حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمہ ایک بلند پایہ خطیب، مایہ ناز ادیب ،اور لیگا نہ روزگار عالم و فاضل سے دین متین کی تبلیغ واشاعت، ناموس مصطفے کی حفاظت ، توم کی فلاح و بہبودان کی زندگی سے اصل مقاصد تھے اور بھی سے ہے کہ وہ غلبۂ اسلام کی خاطر زندہ رہے اور سفر

آخرت فرمایا تو پر چم اسلام بلند کر کے اس دنیا ہے سرخرود کا مران ہوکر گئے ۔ ا بنی صدی کے مجد دان کے والدمحتر م سیدنا اعلیٰ حصرت نے خودان کی علمی و دینی خدمات كوسراما ہے، إن يرناز كياہے، جية الاسلام نے مسلك حقد ابلسنت و جماعت كي تروت واشاعت کی خاطر برصفیر مے مختلف شہروں اور قصبوں کے دورے فرمائے ہیں۔ گتناخان رسول و بابیہ سے مناظرہ کئے ہیں ،سیاستدانوں کے دام فریب سے سلمانوں کونکالا ہے ،شدھی تحریک کی پسپائی کیلئے جی تو ژ کر کوشش کی ہے اور ہر جہت ہے باطل اور باطل پرستوں کار داور انسدا دکیا ہے۔ منا ظر و لا ہور: - ملت اسلامیہ کے منتشر شیرازہ کو مجتمع کرنے کی خاطر 10 رشوال المكرم سعواه/ سمواه بن لاجور من جماعت ابلسنت اور ديوبندي جماعت کے سربرآ ور دہ لوگوں کی ایک مٹنگ رکھی گئی جو بعد میں مناظرہ میں تبدیل ہو گئی، دونوں طرف کے ذمہ داروں کی یہ خواہش تھی کہ گفتگو کے ذریعہ مسئلہ طے ہو جائے اورحق واضح ہونے پرحق کوشلیم کرتے ہوئے دونوں ایک ہوجا کیں۔ البندا دیو بندی مکتبه فکر کی طرف ہے مولوی اشرف علی تھا نوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہلسنت کی طرف سے حضرت ججة الاسلام کا،آب بریلی سے لا بورتشریف لے گئے ، مگراُ دھر سے تھا نوی جی نہیں مہنچے ،اس موقع پر ججۃ الاسلام نے جو خطبہ دیا وہ یے مثال خطبہ تھااور سننے والے بڑے بڑے بڑے علما دفضلا ان کی فصاحت و بلاغت اوزعلم و

﴾ فضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کردنگ رہ گئے۔

ای موقع پر پنجابی مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ دیو بندی مناظر نہیں آیا تو چھوڑو، ا ان ہے بھی چبرے دیکھ لو (ججة الاسلام کی طرف اشارہ کرکے ) اور اُن کے بھی چبرے و کھے لو( دیو بندیوں کی جانب اشارہ کرکے )اور فیصلہ کرلوکہ حق کدھرہے۔ اس مناظرہ کے موقع پر حضرت ججة الاسلام کی ملاقات ڈاکٹر اقبال سے جھی موتى، جمة الاسلام اور ڈاکٹر اقبال كى ملاقات كا حال جضرت علامہ تقدّس على خال صاحب رحمة الله عليه نے اپنے ایک مکتوب میں تحریر کیا ہے، جس کاعکس'' دعوت فکر''از علامہ منشا تابش قصوری ص ۳۵ ریر چھیا بھی ہے۔ ڈاکٹرا قبال کو جب ججۃ الاسلام نے دیو بندی مولوی کی گستا خانہ عبارتیں سنا تیں تو وہ سکر جیرت زوہ رہ گئے اور بیساختہ ہولے کہ مولا نا بیالی عبارات گشاخانہ ہیں کہ ان لوگوں برآ مان كيون بيس ٽوٹ برا،ان برتو آ مان ٽوٹ برجانا جا بيئے -اسی مناظرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدا یوب علی مناجب رضوی علیہ الرحمه نے این ایک منقبت میں مندرجہ ذیل اشعار کے مالی: ہندوستان میں وجوم ہے کس بات ملی معلوم سے اليبور مين ذولها انا حامد رضا حامد رضا مستحجے تھے کیا اور کیا جوا ارمان دل میں رو گیا تیرے ہی سر سرا رما حامد رضا حامدرضا

اليب تصه مختفر آيا نه كوئي وقت تيرے مقابل من جلا حامد رضا حامد رضا حجة الاسلام كي سياسي بصيرت : - جمة الاسلام سياستدانوں كي حالوں کوخوب مجھتے تھے اور اپنے زمانہ کے حال سے پوری طرح باخبر رہ کرمسلما نوں کوسیاست وریاست کے چنگل سے بچانے کی ہرمکن جدو جہد کرتے رہتے تھے ساتھ ہی ساتھ اس آندھی میں اڑنے والے مسلم علماء قائدین اور دانشوروں ہے افہام وتفہیم اور حق نہ قبول کرنے بران سے ہرطرح کی نبرد آنر مائی کیلئے بھی تیار تھے، ح چندوا قعات ملاحظه ہوں۔ ابوالكلام آزاد كى تقرققرام ب :-بريلى شريف مين تحريب خلانت کے اراکین نے ایک جلسہ رکھا جس میں چندعلمائے اہل سنت بھی مدعو تھے اور بوقت جلسہ وہ بھی سیاسی نیٹا وں اور مولویوں کے ساتھ براجمان تھے اس موقع پر مناظر ہ کی تھن همًى ، مخالفين كوابوالكلام آزاد كى طليق اللسانى اورزبان آورى پر برداناز تفاءابلسنت و جهاعت كى طرف سے حضرت علامه سيدسليمان اشرف صاحب بهارى عليه الرحمه جواس وقت علی گڑھ یو نیورٹی میں کے شعبہ دینیات کے صدر تھے مناظر اور ججة الاسلام اپنی

علامہ سیدسلیمان اشرف صاحب نے سوالات کی بوجھار شروع کی ، ججة الاسلام جے جے میں انھیں ضروری ہدایات دیتے رہے ،تھوڑی ہی دیر میں ابوالکلام آز اداوران کے

طرف کےصدر منتخب ہوئے۔

رفقاء گھبراا تھے حتی کہ جس وقت علامہ سیدسلیمان اشرف صاحب نے تقریریشروع کی تق ابوالکلام گو نکے بن گئے، ہرشخص ایناا ور بے گانہ متعجب تھا کہ آزاداوران کے رفقاء کو بیا سانپ کیوں سونگھ گیا؟ ابوالکام اس موقع پر بیدی طرح کانپ ڑے تھے۔ ابوالكلام آزاد نے ایک بارعر بی زبان میں مناظرہ کا پینج دیا تو ججة الاسلام نے منظور کرتے ہوئے پیشرط رکھی تھی کہ مناظرہ بے نقطہ عربی میں ہوگا ،پیشکروہ ہکا بکارہ گئے اور خاموشی ہے نکل جانے ہی میں اپنی عالیت مجھی۔ موللینا عبدالیاری فرنگی محلی کی تو یہ: -مولا ناعبدالیاری صاحب فرنگی محلّی پران سے بچھ سیاسی حرکات اور تحریرات کی بناء پرسیدنا اعلیٰ حضرت نے ان پرفتو کی صا در فرما و یا نہیں مولانا عبدالباری صاحب نے محدیوں کا ذریعہ حرمین شریفین کے قبہ جات گرانے اور بیرمتی کرنے کے سلسلہ میں لکھنئو میں ایک کا نفرنس منعقد کی گئی تھی۔ حضرت ججة الاسلام صاحب جماعت رضائے مصطفے کی طرف ہے چندمشہور علاء کے ہمراہ لکھنؤ تشریف لے گئے ، وہاں عبدالباری صاحب اور ان کے متعلقین و مريدين نے زبروست استقبال كيا، جب مولا ناعبدالباري صاحب نے ججة الاسلام سے مصافح کرنا جاباتو آپ نے ہاتھ سینج لیااور فر مایا جب تک میرے والدگرا می کے فتوی پڑمل کرتے ہو۔ یہ آپ تو پنہیں کرلیں گے میں آپ ہے تہیں مل سکتا۔ حضرت مولا ناعبدالباري فرجَّى محلّى عليه الرحمه كالقب'' صوت الايمان'' تحاللبذ انہوں نے حق کوحق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر کی اور پیفر مایا:

''لاج رہے یاندرہے، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو ہہ كرريا ہوں ، مجھ كواس كے دريار ميں جانا ہے مولوى احمد رضاخال نے جو کچھ لکھائے سی لکھائے ا حکام شرعیہ اور جرح و بیبا کی : کھنؤی میں سلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملے میں قانون بنائے جانے کے سلسلے میں ایک کانفرنس کے موقع پر حضرت حجة الاسلام عليه الرحمه اورصدرالا فاضل عليه الرحمه اورمولا نا تقدس على خال عليه الرحمه بریلی شریف ہے شرکت کیلئے گئے تھے،اس کانفرنس میں شیعہ اور ندوی مولو یوں کے علاوہ شاہ سلیمان چیف جسٹس ہائی کورٹ اور حضرت مولا ناعبدالیاری فرنگی محلی علیہ الرحمه كے داماد بينتيج عبد الوالي بھي تھے، ججة الاسلام صاحب نے جرح ميں سب كوا كھاڑ یجینکااور فیصلهآپ ہی کے حق میں ہوا۔ ته حمایت اسلام اور شریعت مصطفے و ناموس رسالت کے معاملہ میں حجۃ الاسلام نے ہمیشہ حق گوئی ہے کا مراہ بہجی بھی کسی بھی مصلحت کو پاس سے کے نہیں ویا۔ مصلحانہ شان وعظمت: - ۱۹۳۵ء میں سلمانوں کے مذہبی وتوی، سیاسی وساجی اور ملی دمعاشی استحکام کےسلسلہ میں ایک لائحمل تیار کرنے کی غرض سے مراد آباد میں حارروز ہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس کی صدارت ججة الاسلام علیہ الرحمہ نے فر مائی تھی اوراس موقع پرآپ نے جو تصبیح دہلیغ، پرمغز و پرتدبیرخطبد دیا تھاوہ آپ کی سیاس بصیرت بهلمی جایالت ، ندجی قیادت و سیادت اور ملی وقو می همدر دی اور دین حمایت کی ایک

شاندار مثال ہے اور جس ہے ان کے عالمانہ مصلحانہ ومفکرانہ شان وعظمت کا بھر ہو، | اظہارہوتاہے۔ يه خطبه سب سے پہلے 1900 میں شنرادہ ججة الإسلام مفسر اعظم حضرت علامه ابراہیم رضاخال جیلانی میال علیہ الرحمہ نے "خطبہ صدارت جمیعت عالیہ" کے نام سے ﴾ شائع كيا نقا\_اس خطبه كي فو تو كالي حضرت علامه عبدالكيم شرف قادري صاحب لا هوري نے فقیر کی درخواست پر روانہ فر مائی اور فقیر نے بحکم مخدوم مکرم موجودہ مفتی اعظم حصرت علامهاختر رضاخال از ہری صاحب قبلہ ادارہ منی دنیا سے 19۸۸ء میں شاکع کیا۔ خطبه ہذاعوام دخواص ،علماء وطلبہ ہرایک کیلئے اُائق مطالعہ ہے،اس خطبہ ہے جحة الاسلام کی اد بی شان بھی جھلکتی ہے۔ زیان وا دب برمهارت: - جمة الاسلام علیهالرحمه کی زبان داتی،ان کی فصاحت و بلاغت ننژ نگاری وشاعری خصوصاً عربی زبان وادب بر عبوراور مهارت کی تعریف علمائے عرب نے بھی کی ہے سمساہ میں ججہ الاسلام سے دوسرے حج وزیارت ﴾ كيموقع يرعرب كي معروف عربي وال حضرت شيخ سيدحسن وباغ اورسيدمحه مالكي تركي نے آب كى عربى دانى اور قابليت كوخراج تحسين پيش كرتے ہوئے اس طرح اعتراف كيا ہے: " ہم نے ہندوستان کے اکناف داطراف میں ججۃ الاسلام

حبيبانضيح وبلغ دوسرانهيس ديكها جسيعر بي زبان ميس اتنا عبور حاصل ہو'' حضوراعلیٰ حضرت کی عربی زبان کی کتب الدولة المکیه اور کفل الفقیه الفاجم کی طباعت کے دفت اعلیٰ حصرت کے تھم پرای دفت عربی زبان میں تمہیدات تحریر کر دیں تنهیں دیکھ کراعلیٰ حصرت بہت خوش ہوئے ،خوب سراہااور دعا کیں دیں۔ عر في داني كا أيك الهم واقعه: - جمة الاسلام كوايك باردارالعلوم معینیہ اجمیرشریف میں طلبہ کا امتحان لینے اور دار العلوم کے معائنہ کیلئے دعوت دی گئی، طلبہ کے امتحان وغیرہ سے فارغ ہوکر جب آپ چلنے سگے تو مولا نامعین الدین صاحب نے دارالعلوم کے معائنہ کے سلسلہ میں کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے فرمایا فقیر تین زبانیں جانتا ہے، عربی، فاری اور اردو، آپ جس زبان ميں کہيں لکھ دوں ،مولا نامعین الدین صاحب اس وقت تک اعلیٰ حضرت یا ججۃ الاسلام سے مکمل طور پر متعارف نہیں تھے، انہوں نے کہددیاعر کی میں تحریر کرد بیجے۔ حضور ججة الاسلام ن قلم برداشته كي صفحه كانهايت بي نصيح وبليغ عربي مين معائنه تحرير فرما ديا، جية الاسلام ك إس طرح قلم برداشته لكھنے يرمعين الدين صاحب جيرت ز دہ بھی ہور ہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے کہ جانے کیا لکھر ہے ہیں کیوں کہ ان کو بھی ایی عربی دانی پر براناز تھا۔ جب معائنة لكه كرجمة الاسلام علي آئة بعد من اس كرجمه كيلي مولانا مرحوم بمینصے تو انہیں ججة الاسلام کی عربی سمجھنے میں بڑی دفت پیش آئی بمشکل تمام لغت و مکھود کھے کرتر جمہ کیا وہ بھی پوراتر جمہ نہیں کر سکے ، بعض الفاظ انہیں لغت میں مجمی نہ ملے

بدر میں انہیں وہ الفاظ عرب علماء کی زبانی اور پچھان کی کتب سے حا ا چا کرانبیں ان الفاظ اور محاور وں کاعلم ہوا۔ ای لئے عرب کے بڑے بڑے علماء حجة الاسلام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی عربی زبان ان کی گفتگواور تحربرسب مجھال عرب جیسی بلکیان سے بہتر ہے۔ منطومات حجة الاسلام: -حضور بية الاسلام عليه الرحمة عربي تحذير دست عالم ہونے کے علاوہ اردو کے بھی بہترین شاعرادرادیب بھی تھے آپ نے حمد ونعت کے ) کا علادہ منقبتیں بھی کہی ہیں لیکن آپ کا دیوان آپ کی زندگی میں جھیپ نے سکا جس کی وجہ ہے آپ کا کے کلام محفوظ میں رہ سکے صرف ایک حمد اور نین نعتیں موجود ہیں آصیں میں سے چندا شعار پیش میں تا کشعروادب کے شاتقین اور نعت خوان حضرات ججة الاسلام کے کلام کوملاحظہ کریں،ان مے مخطوظ ہوں اور ایمان وعقبیدہ تازہ کریں اوران کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ کریں۔ المكيس برير كران والمرجمة ول مرا گد گدانی رای آرزو عرش تا فرش دْهوندْ آيا مين تجھ کوتو نکلا اقرب زهبل وريد گلو

نعت شریف

گنهگاروں کا روز محشر شفیع نیر الانام ہوگا دولین نی علیہ السلام ہوگا دولین نی علیہ السلام ہوگا ہمی نو چکے گی جم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا ہمی نو چکے گی جم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا ہمی نو ذرہ یہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا خدا کی مرضی ہے انکی مرضی ہے انکی مرضی ہے کام مرضی کے مرضی یہ کام ہوگا انہیں کی مرضی یہ کام ہوگا انہیں کی مرضی یہ کام ہوگا

حضور روضه جوا جو حاضر تو این سح دهیج سه جوگی حالمه خیدہ سر آنکھیں بندلب پر مرے دروا وسلام ہوگا نعت ياك محد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شد خير الوري شان خداصلے على تم ہو نه كوئي ماه وش تم سانه كوئي مهجبين تم سا حبینوں میں ہوتم ایسے کہ محبوب خداتم ہو حينول مين تهجين تم مونبول مين تهمين تم مو ك محبوب خداتم هو نبي الانبياء تم هو انا من حامد وحامد رضا منى كے جلوؤل سے بحد الله رضا حامد بن اور حامد رضائم مو نعت شریف ماند سے ان کے چرے پر گیسوئے مشکفام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو ان کے جبین نور یر زلف سیہ بھر گئ جمع بیں ایک وقت میں ضدین صبح و شام دو

لی کے بلا کے میکشو ہم کو یکی پھی اٹی دو قطره دو قطره ای سی کھ تو برائے نام دو ایک نگاه ناز یر سیرون جام مے شار گردش چیم مت ہے ہم نے یے ہیں جام دو نام حبیب کی ادا جاگے سوتے ہو ادا نام محدی بے جسم کو سے نظام دو تلووں سے ایکے جار جاند لگ گئے مہر و ماہ کو ہیں یہ انہیں کی تابشیں ہیں یہ انہیں کے نام دو آب تو مدیخ لے بلا گنید سنر دے دکھا حامد و مصطفی تیرے ہند میں جیں غلام دو تصانیف و تر اجم: - جمة الاسلام کی تصانیف میں الصارم الربانی علیٰ راف القادياني؛ سدالفرار، سلامة الله لا بل السنة من سبيل العناد والفتنه ، الإجازات المتينه ،حاشية ملاجلال مشهوز ہيں،الدولة المكيه كاتر جمه بھى ان كاعلمي وا د بي شاہ كار ہے اس کے نااوہ سے مجموعہ'' قناوی حامد سے' آپ کی فقہی شان وعظمت کا بین ثبوت ہے جسے فاضل ا نوجوان حضرت مولا نامفتی محمر عبدالرحیم نشتر فاروتی صاحب نے انتہائی محنت ومشقت اور کافی تلاش وجبتو کے بعد جمع فرمایا ہے جواہیے آپ میں ایک عظیم کارنا مہے۔ نو الله : - اعلى حضرت نورالله مرفقه ه كي مشهور زيانه كتاب "حسام الحريين على

منحر الكفر والمين 'جے انہوں نے اپنے دوسرے مجے وزیارت کے موقع پر ۱۳۲۳ مکو عربی زبان میں تالیف فر مایا تھا اور جس پر علماءحر مین شریفین کی تقریظات وتصدیقات الیں،اس کے ترجمہ۔ کے بارے میں مشہور ہے کہاس کا ترجمہ ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے کیا ہے لیکن پی غلط ہے اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت کے برا در زادہ لیعنی ان کے جھلے بھائی استاوزمن حضرت علامہ حسن رضا خاں علیہ الرحمہ کے صاحبز او بے علامہ حسنین رضاخان صاحب عليه الرحمدنے كيا ہے۔ اس ترجمه کا نام حضرت علامه حسنین رضا خال صاحب نے مبین احکام و تصدیقات اعلام رکھایہ تاریخی نام ہے اور ۱۳۲۵ میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، شروع سے اب تک حمام الحرمین کے جینے بھی ایڈیشن جیسے چکے ہیں سب پرمترجم کی حیثیت ہے علامه حسنین رضافاں صاحب علیہ الرحمہ کا ہی نام ہے سیجھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ و ما اعلی حضرت نے ''الاستمداد'' میں ان کیلئے اس طرح تحریر فرمایا ہے ع وے حسین وہ تقبیح ان کو جی ہے برے کھیاتے ہے ہی علامه حسبين رضا خال صاحب عليه الرحمه نے حضور اعلیٰ حضرت کا وصیت نام بھی'' وصایا شریف'' کے نام سے مرتب کیا ہے، وصیت میں اعلیٰ حضرت نے اپنے ا دونوں صاحبزاوگان کے ساتھ انھیں بھی شامل کیا ہے۔

جواس دارفانی سے کوچ کر سکس

فن تاریخ گوئی میں کمال: -آپاہے ڈالد ماجداعلیٰ حضرت کی طرح ججۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کو بھی تاریخ گوئی نے فن میں کمال حاصل تھا سیس الدیمی حضرت مولانا عبدالکریم درس رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ججۃ الاسلام نے درج ذیل تاریخیں کہیں:

تواريخ وصال سيم ١٣٠٠ هـ

مولینا القرشی الصدیقی الکرانچوی ۱۳۳۳، ه
رحمة الله المولی تعالی برحمة واسعه ۱۳۳۳، ه
الشهدا عندربهم لهم اجرهم و نورهم ۱۳۳۳، ه
حضوة مولینا و بکل مجد اولینا ۱۳۳۳، ه
ادخه الوینا ۱۳۳۳، ه
نمقه العبد امجانی حامد رضا ۱۳۳۳، ه
السودی السوضوی ۱۳۳۳، ه
درس عبرالکریم عبرکریم کردجان خودش بحق تلیم
موت العالم تمیة العالم تلمه دین احمد میم

روح الراوحه وسقاه زاب کوثر و جعفر وتتلیم درس ووعظ وحمايت سنت رديدعات وطرفه اتل جحيم امرمعروف ونهى عن المنكر كاراوبودورهيات كريم درس دين بن بكوهآمه ختم شددر كرانجي والتسليم 1 1 mm نوری مسجد جنکشن بریلی شریف جب بن کرتیار ہوئی تو آپ نے برجت عربی ين درج ذيل تاريخيس كهين: آمن بالله والاخرى انما يعمر المسجدمن بيت دربحنة الماوي من بناه بنى له الله ذى منحمدرضانقى رضي شكرالله سعى قيمه بخلعمرى بناه مااشمخ إرخ اسه فايه نجل رضى مسجداتس على تقوى قلت سبخن ربى الاعلى آپ نے اپنے والد ما جداعلیٰ حضرت کے وصال کے موقع پر درج ذیل تارىخىي كہيں: تواريخ الوفاة ١٣٣٠ء

شیخ الاسلام والمسلمین ۱۳۳۰ مرا امام هداهٔ السنة الحاج احمدرضا ۱۳۳۰ مرا ۱۳۳۰ مرا الهاو البریلوی القادری البرکاتی ۱۳۳۰ مرا در سی البلسه البحوزعیده ۱۳۳۰ مراح شیسخ البلسه البحوزعیده ۱۳۳۰ مراح شیسخ البلک فیمی کیل ۱۳۳۰ مرا مولوی معنوی قرآن زبانت ماوری ۱۳۳۰ مرا مرا البله البعرفهم ۱۳۳۰ مرا مرا البله البعرفهم ۱۳۳۰ مرا البله البله

مریدین، خلفا اور تلامذہ: - ججۃ الاسلام کے مریدین کی تعدادیوں تو مدیقر لیک مجھرین کرتی میں

لا کھوں میں تھی کیکن اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین موجود ہیں ، چتوڑ گڑھ، جے پور،اودئے پور، جودھپور، سلطان پور، بریلی واطراف، کانپور، فتح پور، بناری اورصوبہ بہاروغیرہ میں ان کے مریدین زیادہ ہیں، کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں مد مجر ہیں۔ بریں بریاست میں

میں بھی آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔

آپ کے خلفا و تلاندہ میں مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مصطفے رضاخاں اوری ہربلوی ،مصطفے رضاخاں تا دری ہربلوی ،مضرت علامہ محمد ابرا ہیم رضاخاں قا دری ہربلوی ،حضرت علامہ محمد علامہ محمد حدادرضاخاں قا دری ہربلوی ،محدث اعظم باکستان حضرت علامہ محمد سردار احمد کرداسپوری ٹم لائل پوری ،حضرت علامہ مفتی محمد تقدی علی خال قا دری ہربلوی ،حضرت علامہ محمد عندان خوری ،حضرت علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی ،حضرت علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی ،حضرت علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی ،حضرت علامہ محمد سعید شیلی علامہ محمد عنایہ محمد عبد الغفور ہزاروی ،حضرت علامہ محمد سعید شیلی علامہ محمد عنایہ محمد سعید شیلی ا

فريدكوتي ،حضرت علامه احسان على صاحب فيض يوري سابق يشيخ الحديث دارالعلوم منظر اسلام، حضرت علامه ولی الرخمن بو کھریروی، حضرت علامه حافظ محدمیاں اشر فی ،حضرت علامه ابوالخليل انيس عالم صاحب بهاري ،حضرت علامه قاضي فضل كريم صاحب بهاري ، حصرت علامه رضی احمد صاحب وغیره سرفهرست ہیں۔ یا کستان کے مشہور شاعر حسان العصر جناب اختر الحامدی بھی حضور ججة الاسلام ہی سے شرف بیعت وارادت رکھتے ہیں جضور ججة الاسلام اسے تلاغدہ اورخلفاء میں سب ے زیا دہ محدث اعظم یا کتان حضرت علامہ سرواراحد گرداسپوری ہے محبت فرماتے تھے۔ حضرت علامهمر داراحمدصاحب جوميشرك أرييكي تنضاور بيؤاري كي ملازمت بھي اختیار کرلی تھی انھوں نے جب مناظرہ لا ہور کے موقع پر ججة الاسلام کے چبرہ زیبا کو دیکھا تو ان پرفریفتہ ہوگئے آپ ہرروزان کے رخ انورکی زیارت کوجلسہ گاہ میں حاظر موجاتے اور یک لخت حضور جمة الاسلام بی کود میصے رہتے۔ حضور ججة الاسلام کے استفسار پرانھوں نے ان کے ساتھ بریلی شریف چلنے کی تمنا ظاہر کی توجیۃ الاسلام بکمال شفقت اینے ہمراہ بریکی شریف لائے اور برسوں اپنی صحبت وخدمت میں رکھ کرالی و تعلیم وتربیت فرمائی که آپ ایک معمولی پٹواری سے محدث اعظم بن كرافق عالم يرجيعا كئے۔ محدث اعظم باكتان نے دارالعلوم منظراسلام اور دارالعلوم مظبراسلام میں بھی تدریسی خد مات انجام دیں تقتیم ہند کے بعد آپ یا کستان تشریف لے گئے اور لاکل پور

میں ایک مدرسه بنام 'مظهراسلام' ' قائم فرمایا اور تا دم آخری و بیں دین مثین کی خدمت انجام دیتے رہے،آپ کا مزار مبارک لاکل پوریس زیارت گاہ خاص وعام ہے۔ مسن سيرت: -جس طرح جمة الاسلام كاچره خوبصورت تفااى طرح ان کادل بھی حسین تھاوہ ہرا عتبار ہے حسین تھے ،صورت وسیرت ،ا خلاق وگر دار، گفتار و رفيار علم وفضل ، زېروتقو ئىسب ميس بېرىش و ينظير تھے۔ ججة الاسلام بلنديايه كرداراوريا كيزه اخلاق كے مالك تھے ،متواضع اورخليق ، مہربان اوررحیم وکریم تھے ،اینے ہوں یا برگانے سبھی ان کےحسن صورت وسیرت اور حسن اخلاق کےمعتر ف تھے،البتہ وہ دشمنان دین وسنیت اور گستا خان خداورسول کے لئے برہنے شمسیر تھے اور غلا مان مصطفے کے لئے شاخ گل کی ماالمند کیکداروزم خوتھے۔ شب برائت آتی توسب سے معانی مانگتے حتی کہ میصوفے بیوں،خاد ماؤں ، خادموں اور مریدوں سے بھی فرماتے کہ 'اگرمیری طرف ہے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف كردواوركس كاحق ره كياموتوبتا دؤ "حضور جية الاسلام المحب في الله و البغض في اللهاوراشداء على الكفاررحماء بينهم كجيتى جاكن تصور ته\_ ججة الاسلام اينے شاگردوں اور مريدوں سے بھی بڑے لطف وكرم اور محبت ے پیش آتے تھے اور لطف یہ کہ ہر مرید و شاگردیمی سمجھتا کہ ای سے زیادہ محبت فرماتے ہیں ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کلکتہ کے طویل سفرے بریلی شریف واپس موے ابھی گھریراترے بھی نہ تھے کہ بہاری پوربر ملی شریف کا ایک مخص آیا جس کا

بڑا بھائی آپ ہے مرید تھااوراس وقت بستر مرگ پر پڑا ہوا تھااس نے عرض کیا جضور روز ہی دیکھ جاتا ہوں لیکن چونکہ حضور سفر پر تھے اس لئے دولت کدے پرمعلوم کر کے والیس مایوس لوٹ جاتا تھا میرے بھائی حضور کے مرید ہیں اور سخت بیار ہیں چل نہیں سکتے ،ان کی بڑی تمناہے کہ سی صورت اپنے مرشد کا دیدار کرلوں،اتنا کہناتھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگہ رکوا کراس پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے چھوٹے صاحبزادے نعمانی میاں کوآ وازی دی اور فرمایا کہ میرسامان اتر والومیں بیار کی عیادت کر کے ابھی آتا ہوں۔ اورآپ فوراً استخص کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ الله أكبر! كلكته ہے بريلي تك كالمباسفر طے كرے كئي روز كے بعد كھر تشريف لائے ،سفری تکان مگراہے آرام کا مجھ خیال نہیں فرمایا اورایک غریب کے گھراس کی عیادت کوای عالم میں تشریف لے گئے۔ بنارس کے ایک مرید آپ سے بے پناہ عقیدت ومحبت رکھتے تھے ایک ہار انھوں نے آپ کی دعوت کی، احباب میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے بیہاں وقت پر کھانے میں نہیں بہنچ سکے ان صاحب نے کافی انظار کیااور جب آپ ندینیجے تو گھر میں تالالگا کر بیوی بے ساتھ کہیں چلے گئے ہجو مختم ہونے کے بعد جب آپ ان کے پہال آشریف لے گئے تو دیکھا کدگھر میں نالالگاہوا ہے اور صاحب خاند ندار د، آپ مسکراتے ہوئے لوٹ آئے ، بعد میں آپ ہے ایک ملاقات میں اُنھوں نے اپنی ناراضگی کا ظہار بھی کیالیکن ججة الاسلام نے ا بجائے ان پرناراض ہونے یاا بی جنگ عزت محسوں کرنے کے انھیں الٹامنایا اور ان کی دلجوئی

فرمائی، نیقی احباب کے ساتھ آپ کی شان رحیمی وکر بی اور بہی شان ولایت بھی ہے۔ آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصر علاء سے نہ صرف محبت رکھتے تھے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے تھے جبکہ بیشتر آپ سے عمر میں اور تقریباً علم میں بھی آپ سے چھوٹے اور کم یا یہ کے تھے۔

سادات کرام خصوصاً مار ہرہ تریف کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے اوران کوآ قا کال کی طرح احترام دیتے تھے، حضرت اشرقی میاں علیہ الرحمہ ہے آپ کو بناہ انسیت والفت تھی اور دونوں میں اچھے اور گہرے مراسم بھی تھے، ان کوآپ ہی نے ''شبیہ غوث اعظم '' کالقب دیا تھا ججۃ الاسلام ہرجلسہ خصوصاً بریلی شریف کی تقریبات میں ان کا شاندا رتعا رف کراتے ، ججۃ الاسلام کے محدث اعظم علیہ الرحمہ تعریبات میں ان کا شاندا رتعا رف کراتے ، ججۃ الاسلام کے محدث اعظم علیہ الرحمہ سے بھی خوشگو ارتعلقات تھے۔

صدرالا فاضل حضرت علامہ محد تعیم الدین صاحب م اوآبادی اورصدرالشریعہ حضرت علامہ محد تعیم الدین صاحب م اور آبادی اورصدرالشریعہ حضرت علامہ حضرت علامہ محد حضرت علامہ محد حضمت علی صاحب پہلی تھیتی ہے بھی بڑے لطف وعنایت کے ساتھ پیش آتے تھے محد حشمت علی صاحب پہلی تھیتی ہے بھی بڑے لطف وعنایت کے ساتھ پیش آتے تھے آپ نے شریع بیٹ میں بھی شرکت فرمائی تھی۔

حافظ ملت حضرت علامہ محمد عبد العزیز صاحب بانی الجامعة الاشرفیہ پر بھی آپ خصوصی توجہ فرماتے تھے حافظ ملت کی دعوت پر آپ اپنے فرزندار جمند حضرت مولانا حماد رضاخاں قادری نعمانی میاں کے ہمراہ ۱۹۳۳ء میں مبار کپوراعظم گڑھ تشریف لے گئے۔

آپ کواہیے داما دوملمیذا ورخلیفہ حضرت علامہ تقدی علی خال قا دری ہریلوی سے بھی بڑی محبت تھی ،علامہ تقدی علی خال سفر میں آپ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ الغرض جحة الاسلام كے بارے ميں مخضراً يبي كہاجاسكتا ہے كرآب زہرہ صورت اورمشتری سیرت انسان تھے۔ مسن صورت: -حضور جمة الاسلام بهت بى حسين وجميل اور وجيهه و شكيل تھے، جانے کتنے غیرمسلم حتی کہ عیسائی یا دری بھی آپ کے نورانی چیرہ کود کھے کرمشرف بہ اسلام ہوئے ،آپ کا چہرہ ہی بر ہان تھااور آپ صورت وسیرت ہراعتبار اور ہرادا سے اسلام کی ججت، حقانیت کی دلیل اور سچائی کی بر ہان تھے۔ ج بور ، چوڑ گڑھ ، اود نے بور اور گوالیر کے راجگان آپ کے دیدار کیلئے بیتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے مسی کے شہر میں بسلسلة یروگرام یامریدین ومتوسلین کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی زیارت كے لئے امنڈ یڑتے تھے کئی بدند ہب اور مرتدین صرف آپ کے چبرہ زیبا ہی کود مکھ کرتا ئب ہوئے ، آپ کوشهر اری کا بھی شوق تھا آپ کی زمینداری میں اچھی نسل کے گھوڑے موجود تھے ججة الاسلام كي شهرسواري كاايك واقعه بروامشهور ہے نوجواني كاعالم تضاء گري كي دوپيهر ميں ا ہے محلہ سودا گران کی مسجد کی فصیل پر پچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ املی کے درخت کے سابی میں کھڑے تھے، نا گاہ ایک شخص گھوڑے پرسوار آیا اور پیلنج کرنے لگا کہ ہے کوئی جو

میرے اس سرکش گھوڑے پرسواری کر سکے؟

حضرت ججة الاسلام اس کے چینج کو قبول کرتے ہوئے آگے بر سے اور جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے ، ابتداء ہیں تو گھوڑے نے شرارت کی لیکن آپ نے ایر لگا کر گھوڑے دوڑ نے پر مجبور کر دیابا لآخر گھوڑا آپ کو لے کر ہوا ہو گیا ، احباب گھبراا تھے اور فوراً جا کران کے عم محترم حضرت علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کو خبر کی ، وہ آئے اور گھوڑے والے کو پکڑ ااور فر مایا ''اگر میرے نیچے کو پکھے ہو گیا تو تیری خیر نہیں''ادھر سرکش گھوڑا ججة الاسلام کا مطبع ہو چکا تھا تھوڑی ویر میں وہ اس پر بردی شان کے ساتھ سواری کرتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔

گھوڑے کا مالک میہ ماجرا دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے آپ کی شہرواری کی رہتے ہوں سے میں

بروی تعریف کی اور آپ کے عم محترم سے معافی طلب کر کے چلا گیا۔

د مکھے کرڈاکٹرآ ہے کی ہمت واستقامت پر حیران وسششدررہ گئے۔ ججة الاسلام بكثرت درودشريف كاور دفر ماتے تنے بسر كارابدقر ارصلي اللہ تعالیٰ عليہ وسلم ہے آپ کوسچاعشق تھاسر کار بی کے دین کی خدمت میں اپنی زندگی کالمحد لمحاصرف کردیا،آپ کی عزت وعظمت اورآپ ہے عقیدت ومحبت کوسر مائیے حیات تصور کرتے تھے اورمصطف كى عظمت وناموس كى حفاظت وصانت كرتے ہوئے آپ برزندگى قربان كردى -ججة الاسلام كوزيارت روضهُ انوركي هردم تزير باكرتي تقى سركاركي بارگار مين اپني حاضری کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں ع حضورر دضه ہواجو حاضر تواپنی سج درہجے سے ہوگی حامد خيده سرآ تكصيل بندلب يرمير عدرودوسلام موكا کشف وکرا مات: -آپ کے علمی وتبلیغی کارنا ہے دین میں آپ کی استقامت، حق گوئی و بے باکی ہی کیا کسی کرامت ہے کم ہے، آپ نائب رسول اکرم، شریعت میں نائب امام اعظم اور طریقت میں نائب غوث اعظم اور اپنے وقت کے حجۃ الاسلام تھے بیشتر کرامتیں آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ کے چہرۂ اقدی کو دیکھ کرنہ جانے کتنوں کو ایمان نصیب ہوا اور نہ معلوم كتخ مرقد تائب ہوئے اليكن عوام عموماً جس بات كوكرام -، كہتے اور بجھتے ہیں لیجی و خوارق عادات باکسی ناممکن یا محال کام کو بورا کرکے دکھا دینا اس طور پر بھی آپ سے بہت ی کرامتیں ظہور پذر بہوئیں جس کا تفصیلی ذکر مفتی نشتر فاروقی صاحب نے "سوائح

ججة الاسلام' (زیرتر تیب) میں فرمایا ہے چندوا قعات یہاں بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔ بنارس میں آپ کے تبلیغی دورے بہت ہوا کرتے تھے، یہاں کا ایک ہندوجس کی شادی کو برسوں ہو گئے تھے مگر کوئی اولا زہیں ہوتی تھی، جب وہ اینے پیڈتوں اور گروؤں سے مایوس ہوگیا تو آپ کا شہرہ سنگر حاضر خدمت ہوا اور آپ سے اولا د کیلئے ورخواست کی ،آپ نے اے رعوت اسلام دی تو اس نے شرط رکھی کدا گراڑ کا ہو گیا تو مسلمان ہوجاؤں گااس پرآپ نے فر مایا''ایک نہیں دو''اور نا م بھی تجویز فر ما دیا ،ایک سال کے بعداس غیرمسلم کے یہاں لڑکا ہوااوراس کے چندسال بعددوسرالڑ کا ہوا۔ چنانچداولا دکی پیدائش کے بعدوہ آپ کے ہاتھوں پرمشرف بداسلام ہوگیااور ا ب سے مرید بھی ہوگیا، بنارس کی دعوت کاوا قعہ آپ کی دعاہے بیدا ہونے والے اس عل كريز عال كاي-ا بنی والدہ ماجدہ کے وصال کے موقع برحضور ججۃ اسلام نے قبر کوڈ ھکنے کیلئے ہے خادم فدایار خاں ہے پھر لانے کو کہا ، مگر ایک پھر کے بچائے دو پھر لانے کو کہ (جبكه ايك قبركود هكنے كے لئے ايك بى برا پھر كافى تھا) فدایار خاں صاحب بیمن کریریثان ہو گئے اور دالمجھ گئے کہ دوسرا پھر حضرت این قبرشریف کیلئے فرما رہے ہیں شایدجلد ہی حضرت ججة الاسلام بھی پردہ فرمانے والے ہیں وہ ممکنین ہو گئے اور عرض کی حضور دو کی کیا ضرورت ہے ایک کیوں نہ لائیں، اس پر جمة الاسلام نے فرمایا، پھر بردی مشکل سے ملتا ہے، بعد میں دوسرا پھرلانے إ

ارتبهد بر شارگ

کیلیے منہیں ہی پریشانی ہوگ۔

اس اشارہ سے فدایار خال صاحب اور دوسرے لوگوں کواور بھی یقین ہو گیا کہ حضرت کوخبر ہے کہ وہ بھی جلد ہی پردہ فرمانے والے ہیں اس لئے دوسرا پھر لانے کو فرمارے ہیں۔

بہر حال فدایار خال حضرت سے معذرت کر کے ایک بی پھر لائے والدہ ماجدہ کے پردہ فرمانے کے پچھ بی ایام بعد حضور جمۃ الاسلام کا بھی وصال ہو گیا اور آپ کی تدفین کے سلسلہ بیں قبرشریف ڈو ھکنے کیلئے پھر تلاش کرنے بیں بڑی دشواری پیش آئی۔ اللہ اکبر حضرت جمۃ اسلام کواپنے وصال کی خبرتھی اور یہ بھی علم تھا کہ پھر دستیاب کرنے بیں احباب کو دشواری ہوگی ، یہی وجہتھی کہ والدہ ماجدہ سے دصال کے موقع پر اینے لئے بھی پھرلانے کوفر ما دیا تھا ،حضرت جمۃ الاسلام اللہ کے سیچ ولی تھے اور انہیں اینے مولی سے اور انہیں اینے مولی سے اور انہیں کے موقع کے السلام اللہ کے سیچ ولی تھے اور انہیں اینے مولی سے قبل وصال ہی اینے وصال کی خبر ہو چکی تھی۔

ایک ہارحضور ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے بغیر کسی پروگرام کے اچا تک بناری جانے کی تیاری شروع کر دی اور خادم کو تھم دیا کہ جلد تیار ہوجاؤ بناری چلنا ہے، گھر والے بھی جیران کہ اچا تک ایسی کیا ہات ہوگئ کہ بناری جانا پڑر ہا ہے لوگول نے عرض کی حضور موسم بھی ناساز گار ہے اور ہر طرف سیلاب ہے، خصوصاً بناری و اطراف میں سیلاب کا زیادہ زور ہے اس لئے ایسی حالت میں سفر مناسب نہیں ہے۔
میں سیلاب کا زیادہ زور ہے اس لئے ایسی حالت میں سفر مناسب نہیں ہے۔
میر ججۃ الاسلام نے کسی کی نہیں سی اور بناری کیلئے گھر سے نگل پڑے اور ٹرین

کے بعد کشتیوں اور پالکیوں سے بناری کے ایک غیر معروف مقام پر بہنچ گئے ،حضرت سے وہاں پہنچتے ہی ایک بزرگ نے بڑی بیتانی سے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا جیسے وہ

آ آ بنی کے منتظر ہوں۔

ججۃ الاسلام سے ملاقات کے بعدوہ بزرگ بیٹھ گئے اور آپ بھی ان سے بہت قریب گرمو دب طریقہ پر دوزانو ہوکر بیٹھ گئے اور پھر دونوں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوئے کہا یک دوسرے سے اتنا قریب ہوئے کہا یک دوسرے سے ل گئے ،اب ان بزرگ نے ایک دوسرے سے ل گئے ،اب ان بزرگ نے اینے دامن کو تین بار ججۃ الاسلام کی طرف جھٹکا پھر ججۃ الاسلام بڑے ،ی اطمینان کے ساتھ ان سے ل کر

رخصت ہوئے اور بنارس میں کسی کے یہاں زے بغیر بریلی شریف واپس آگئے۔

سفر میں آپ کوکوئی دفت بھی نہ ہوئی ،اس دن ججۃ الاسلام نے ذکر الہی بہت اور تک کیا جس سے آپ کے چہرے پرایک بجیب تکھار پیدا ہو گیا، آپ تو پہلے ہی حسین اور تکھرے سنورے چہرہ والے تھے کہ دیکھنے والے فعدا ہو جاتے تھے اور جانے کتنے تاریک دل ان کے چہرہ کے نور سے نور ایمان یا جاتے تھے، مگر اس روز سے نور انبیت تاریک دل ان کے چہرہ کے نور سے نور ایمان یا جاتے تھے، مگر اس روز سے نور انبیت

ىلى مزيداضا فەجوگياتھا۔

میراز آج تک نہیں کھل کا کہان بزرگ نے آپ کوکیا دیا ،کوئی خبر ،کوئی پیغام یا کوئی امان کے ایک کو پیچا تا ہے ایک ولی کو بیچا تا ہے ایک ولی کوخبر ہوئی کوئی امانت ، یہ تو یہی دونوں بزرگ جانیں ، ولی ہی ولی کو پیچا تا ہے ایک ولی کوخبر ہوئی اور وہ دوسرے ولی سے ملنے کیلئے اچا تک بہ ہزار دشواری بنا اس بینے گیا۔

ایک واقعہ جو کراچی میں حضور ججة الاسلام نلیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے

مفسر اعظم علیہ الرحمہ حضرت علامہ ابراہیم رضا حال صاحب قدسرہ، کے بڑے داماد الحاج شوکت حسن خال صاحب نے روایت کیا وہ بھی ججۃ الاسلام کے کشف اوران کی کرامت کی زبر دست مثال ہے۔

اولا دوامجاد: -حضور جمة الاسلام کے دوصاحبزاد مضراعظم ہند حضرت علامہ محدابراہیم رضاخاں قادری بریلوی عرف جیلانی میاں خلف اکبر، حضرت علامہ حمادرضاخاں قادری بریلوی عرف بنیاں خلف اصغراور جپارصاحبزادیاں تھیں۔ حجة الاسلام کے بڑے صاحبزادے جیلائی میاں قدس سرہ العزیز کے صاحبزادگان بریلی شریف میں ہیں آپ کی تیسری اولا داور پہلے فرزندم تفکراسلام حضرت علامہ محمد ریحان رضاخاں قادری بریلوی علیہ الرحمہ وصال فرما جیحے ہیں بعلیمی اور تبلیغی ،سیاسی ریحان رضاخاں قادری بریلوی علیہ الرحمہ وصال فرما جیحے ہیں بعلیمی اور تبلیغی ،سیاسی

ا اورساجی میدان میں ان کی خدمات تمایاں ہیں۔

حضور مضراعظم کی چھٹی اولا دتاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خال تا دری از ہری ہریلوی وام ظلم العالی اس وقت دنیا ہے سنیت ہیں اپنے علم وضل ، زہدو تقویٰ اور دینی وہلی خدمات ہیں نمایاں شان کے حامل ہیں • ۵۸۵۵ مربی سال کی عمر میں آپ کے مربیدین کی تعداد لا کھوں تک پہنچ گئے ہے جو ہند دیا ک، نیمیال و بنگلہ دیش ، میں آپ کے مربیدین کی تعداد لا کھوں تک پہنچ گئے ہے جو ہند دیا ک، نیمیال و بنگلہ دیش ، مری لنکا اور ہالینڈ وانگلینڈ ، امریکہ وافریقہ اور عرب ممالک میں تھیلے ہوئے ہیں ، تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم میں ۔

تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم کے حقیق عائشین اور موجودہ مفتی اعظم ہیں ۔

مشہور اسلامی اسکالر ، ماہر رضویات ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب برنیل سائنس

کالج تھٹھ سندھ یا کستان نے اپنی تصنیف''اجالا'' میں آپ کے علم وفضل کاخصوصیت كے ساتھ تذكرہ كيائے۔ وصيال مبارك: -حضور ججة الاسلام اپنے دصال سے ایک سال قبل ہی اپنی رحلت کے حالات و کوائف بیان فرمانے لگے بتھے ،آب این وصال کی کیفیت بیان کرتے اور فرمایا کرتے تھے: زبان سرکار کے درود وسلام اور ذکر میں مشغول ہوگی روح قرب ووصال کے تھلکتے ہوئے کیف وسرور کے جام سے محظوظ ہوگی۔ ے ارجمادی الا ولی ۱۳۳۳ ه مطابق ۲۳ مئی ۱۹۳۳ء دوران نماز عشاء عالم تشهد لیں آپ کا وصال ہوا ہماز جناز ہ آپ کے تلمیذارشد محدث اعظم یا کستان حضرت علامہ المرداراحمصاحب لائل بوری نے بر هائی۔ مزار براتوار: -حضور ججة الاسلام كامزار مقدس روضة اعلى حضرت ك مغرب جانب'' گنبدرضا''میں واقع زیارت گاہ خاص وعام ہے آپ کاعری ہرسال کارجمادی الاولیٰ کو معرس حامدی کے نام سے ہوتاہے ای موقع پر جامعہ رضوب امنظراسلام کے طلباء کی دستار بندی بھی کی جاتی ہے۔ . با د گار نیں: - خانقاہ اعلیٰ حضرت آپ کی یا دگاروں میں ہے مخصوص یا دگار ہے آپ نے اس کی تعمیر کرائی آ کی تصانیف وتیر کات بھی آ پ کی یا دگار ہیں بیشتر تبر کات علامه مرداراحمه صاحب کے مدرسہ مظہراسلام لامکپوریا کتان میں محفوظ ہیں۔ عبدالنعيم عزيزي.



نصمد و ونصلی علیٰ رسول التحریم العلام التحریم التحری

افقاء کالغوی معنی ہے' جواب دینا''اس معنی سے اعتبار سے بادشاہ حصد کا بی قول قرآن عظیم میں منقول ہے:

> "يْمَا يُهَا المَلاَ أَفْتُونِي فِي رُيّا يَ يَعِي المِدرباريو ميرے خواب كاجواب دو"

اوراصطلاح میں''شرگ فیصلہ ہے آگاہ کرنے'' کوافقاء کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے علم حاصل کرنے کو تسفیق نبی اللہ بین کہتے ہیں خدائے تعالیٰ نے اس کے بارے میں یوں تھم فرمایا ہے:

"فَلَوُلا نَفَرَ مِنُ كُلِ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنَدِرُو اقَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا الْيَهِمُ لَعَلَّهُمُ فِي الدِّيْنِ وَلِينُدُرُو اقَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا الْيَهِمُ لَعَلَّهُمُ يَنِ الدِّينِ وَلِينَانِ كَي مِركروه مِن يَسَحَدُرُونَ لَي يَعِينَ وَكُول نه موكران كَي مِركروه مِن يَسَحَدُرُونَ لَي يَعِن وَكُول نه موكران كَي مِحْدِ حاصل كري اور عالي من المي مركروه بين اور واليس المي قوم كوور سنا كيس اس الميديركدوه بين "

اور خدائے تعالی اس دولت ہے بہاسے اسے سر فراز فر ماتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہے حدیث یاک میں ہے:

"من يسرد الله به حيرا يفقهه في الدين ليعن الله الله تعلى الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله على الدين عطا فرما تاب " تفقه في الدين عطا فرما تاب "

الله تبارک و تعالی نے حضرت ججۃ الاسلام نورالله مرقدہ کواس دولتِ عظمیٰ ہے کھر بورسرفراز فرمایا تھا آپ کی جلالت کو کھی کریے کہنا صد فیصد درست ہے کہ خدانے آپ کے خیراور آپ کی شرشت و فطرت کو تسفقۃ فی المدین کے سانچے میں ڈھال کراس دنیا میں ارسال فرمایا تھا۔

چودهوی صدی ججری میں صاحب فقاوی رضوبیه اما م اہلسنت شیخ الاسلام و مسلمين حجة الله في الارضين مولا نا شاه محداحمر رضا غانصا حب قبله رضى المولى تعالى عنه كى المسلمين حجة الله في الارضين مولا نا شاه محداحمر رضا غانصا حب قبله رضى المولى تعالى عنه كى رحلت کے بعد با قاعدہ طور پرفتوی تو لیسی کا بیا ہم منصب ان کے خلف اکبر حجة الاسلام یخ الاسلام قائداسلام علامه شاه محمد حايد رضا خانصاحب قبله اورائكے برادر اصغرقطبِ عالم المسلمين مفتى عظم مصطفع رضاخان قاورى كي بيروجوا - المسلمين مفتى عظم مصطفع رضاخان قاورى كي بيروجوا -بیش نظر" فناوی حامد ہے" ان ہی فناوی کا مجموعہ ہے جو حضرت ججۃ الاسلام مولا نا محد حامد رضا خان صاحب رضی المولی تعالیٰ عنہ نے سائلین سے جواب میں تحریر فرمائے۔ " فآوی عامد سے کا مطالعہ کرنے کے بعد بھٹرت ججۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے تبحرعلمی فقیہا نہ بالغ نگاہی طرز استدلال اور طریق استناد کی داد دینی پڑتی ہے آپ جزئیات کے استناط اور طریق استدلال میں ان تمام جہات اور اصول کو پیش نظرر کھتے ا ا ہیں جوایک بالغ نظرفقیہ کیلیۓ ضروری ہے اور سیمقام رفیع آپ کواپنے والدِمحتر م اعلیٰ ا حضرت امام احمدرضا قدس سره العزيز فيض صحبت سے حاصل ہوا۔ آپ مسئلهٔ مسؤلہ کے جواب میں وہی طرز استدلال اختیار کرتے ہیں اور متون مشہورہ سے جواب اخذ کرتے ہیں جوآپ کے فقیہ بے مثال والدمحتر م کا تھا مسکہ نیے ر جواب میں تفصیلی استدلال اور متوانِ فقد کے حوالوں سے پیتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر فقہ ا حفیہ کے تمام اہم متون پڑھی اور وہ آپ کو محضر بتھے آپ جواب کواس وقت تک ختم نہیں کرتے جب تک کہ سئلہ کے تمام پہلؤ وں کا جائز ہ نہ لے لیتے۔

" فآدی حامدیہ "اس دور میں ہمار ہے فقہی اور دینی معلومات کے حصول کے اسے ایک ایک ایک ایک ایک کا معلومات کے حصول کے لئے ایک اہم سرمایہ دینی سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔

مقام خوقی ہے کہ ' فاوی حامد یہ ' کتابی شکل میں پہلی بارزیور طباعت کا سپرا' ارادہ اشاعت تعنیفات رضا' ہریلی شریف کے سرجاتا ہے یہ ادارہ قطب عالم مرشد برحق حضور مفتی الفد المولی تعالی عند نے قائم فرمایا تھا، ماضی میں اس کے ذریعہ بہت ساری کتب منظر عام پر آ چکی ہیں اس کے بعد بیدادارہ نظر بدکا شکار ہوگیا تھا الحمد للہ اسال ک کتب منظر عام پر آ چکی ہیں اس کے بعد بیدادارہ نظر بدکا شکار ہوگیا تھا الحمد للہ اسال اس کی نشاۃ ثانیہ جمۃ اسلام کے پر پوتے اہل علم کے قدردان عزیز گرای مولانا مسال اس کی نشاۃ ثانیہ جمۃ اسلام کے پر پوتے اہل علم کے قدردان عزیز گرای مولانا مسلسل کوشان ہیں مولی نشاق کا نبیہ کھی عزیز الرحمٰن منانی موسوف اس کی ترق میں سلسل کوشاں ہیں مولی تعالی ان کے علم وعربیں بے پناہ بر کتیں عطافر مائے آ مین۔ محمور نیز الرحمٰن منانی رضوی ہریلی شریف واکس پر نیول جامعہ نوریدرضویہ پر بلی شریف



آپ کے اس درس میں دور دور سے فارغ انتخصیل علماء وفضلاء بھی حاضر ہوتے اور آپ سے اکتساب علم کرتے تھے ،آپ کوعر بی ادب میں مہارت تا مہ حاصل تھی یہی اور آپ سے اکتساب علم کرتے تھے ،آپ کوعر بی ادب میں مہارت تا مہ حاصل تھی یہی وجہ تھی کہ جب آپ عربی میں گفتگو فر ماتے تو سامعین اور مخاطب کو بید گمان ہوتا کہ کوئی عربی النسل محوتکلم ہے چنا نچے علمائے حربین طبیین نے ان الفاظ میں آپ سے علم وفضل اور خداداد صلاحیت کا اعتراف کرا۔

ہم نے ہندوستان کے اکناف اطراف میں ججۃ الاسلام جیسافسیح وبلیغ نہیں دیکھا (تذکرہ مشاکخ قادر پیرضویہ ۴۸۳) چونکہ اعلیٰ حضرت نے آپ کی تعلیم و تربیت پرخصوصی توجہ فر مائی تھی لہذا آپ زمانۂ طالب علمی ہی میں درسیات کی امہات الکتب خیالی ، تو ضیح و تلوی کے ، ہدایہ آخرین تفسیر بیضاوی سیحے بخاری اور ملا جلال وغیرہ پرحواشی لکھ کراپنے والد ذیشان کے تعلیمی دور کی یا دتازہ فرمادی۔

التا اله ما م ما علی اور تفسیر و حدیث کے بعد آپ نے دار العلوم منظر اسلام میں با قاعدہ درس و تدریس کا آغاز فر مایا اور تفسیر و حدیث کے علاوہ معقولات و منقولات میں اعلیٰ در ہے کی کتابیں اس شان ہے پڑھا کیں کہ شاید و باید ہی کوئی ایسا پڑھائے۔

آپ اپنی دری مصروفیت کا ذکر اپنے ایک مکتوب میں یوں فر ماتے ہیں:

آپ اپنی دری مصروفیت کا ذکر اپنے ایک مکتوب میں یوں فر ماتے ہیں:

فرصت نہ ملی در میان سال میں مدرس اول دار العلوم

منظراسلام بعض احباب كاصرار سے مير تھ جيج وئے کے درس فقیر کے سرد ہا" (تذکرہ جیل ۱۸۱) ججة الأسلام درس وتدريس كےعلاوہ فآوى نوليى ميں اينے والد فاصل بريلوى كا بھى ہاتھ بٹاتے ان كے لئے حوالوں كى عبارتيں كتابوں سے تلاش كرتے بھى بھى آ کیے فناوی نقل کرتے نیز آپ کی تصنیفات و تالیفات کی جمپیش بھی کرتے تھے جبیا كن الدولة المكية" \_ متعلق خوداعلى حضرت فرمات بين: ¿'ای حالت تپ میں رساله تصنیف کرتا اور حامد رضا (الملقو ظ جلد اص ١١) تبيض کرتے" یمی دجہ ہے کہ آپ کے فناوی میں فاصل بریلوی کے فناوی کا رنگ وآ ہنگ بدرجة اتم موجود ہے آپ كے مضامين تصنيفات وتاليفات ، تصديقات وتقريظات، تمهيدات وتقذيمات كاطرزتح رياندازبيان فاضل بريلوي اي كى طرح محققانه ومنصفانه ہے فتا وی ہوں یا دیگر تصنیفات آپ اس پرتمہید وتقریظ اردو میں نہیں بلکہ شستہ اور روال عربی میں وہ بھی نظم ونٹر دونوں میں ایسی قلم بندفز ماتے کہ فصحائے عرب وعجم عش عش کر تصنے اوراہے عربی کا ایک شامکار قرار دیتے۔ ملاحظه و"الدولة المكية "يرججة الاسلام كىتمبيد كالك اقتباس جوتمهيد ساتھ ساتھ کتاب کا نہایت ہی جامع اور مخضر تعارف وخلاصہ بھی ہے،اس کاار دوتر جمہ جھی آپ ہی نے فر مایا ہے:

## يم الله الرحس الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحسدلله العلام الغيوب غفارالذنوب استار العيوب، المظهر من ارتضى من رسول على السر المحجوب وافضل الصلاه واكمل السلام على ارضى من ارتضى و اجب محبوب سيدالمطلعين على الغيوب ،الذي علمه ربه تعليما و كان فضل الله عليه عظيما افهوعلى كل غائب امين و هو على الغيب بضنين والاهو بنعمة ربه بمحنون مستورعته ماكان او أيكون فهوشاهدالمك و الملكوت ومشاهدالبجبار والحبروت مازاغ البصروماطغي افتنرونه على مايري نزل عليه القرآن تبيانالكل شئيي فانحاط لعلوم الاولين والآخرين وبعلوم لاتنحصر بحدود ينحسر دونها العدو لايعلمهااحدمن الغلمين فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوج وعلوم القلم كلهاقطرةمن

بحارعلوم حبيبناصلي الله تعالى عليه وسلم لان

AAX

علوم مايدريك علومه عليه صلوات الله و تسليمه هسى اعظم رشحة واكبرغرفة من ذلك البحر الغيرالمتساهي اعسى العلم الازلى الالهى فهو يستمدمن ربه والخلق يستمدون منه فماعندهم من العلوم انماهي له وبه ومنه وعنه و كلهم من رسول الله ملتمس غرقامن البحراورشفامن الديم و واقسفون لديمه عندحدهم و واقسفون لديمه عندحدهم عن نقطة العلم اومن شكلة الحكم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه و بارك و كرم آمين.

دم (لد (ارحمن (ارحمیر نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ترجمه: سب خوبیال الله کوجوجمیع غیوب کا کمال چننے والا ہے، گناموں کا بڑا بخشنے والا ،عیبول کو بہت چھیا نے والا ، پوشیدہ رازیرا ہے بہندیدہ رسولوں کومسلط کرنے والا اور

لے مظہر کا ترجمہ" مسلط کرتے والا" اس لئے کیا گیا کہ" ظہور" یا" اظہار " کے صلی میں (بقیدا گلے صفحہ پر)

سب سے افضل در د داورسب سے کامل تر سلام ان پر جو ہر پسندیدہ سے زیادہ بسندیدہ ادر ہر بیارے ہے بڑھ کر پیارے ہیں غیبوں پراطلاع یانے والوں کے سردار جن کو ان کے رب نے خوب سکھایااورالٹد کاان پرنشل بہت . بڑا ہے اور وہ ہرغیب پرامین اورغیب کے بتانے میں بخیل نہیں اور نہ وہ اینے رب کے احسان سے بچھ پوشیدگی میں ہیں کہ جوہوگذرایا آنے والا ہوان سے چھیا ہوتو وہ ملک اورملکوت کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور اللہ عز وجل کی ذات وصفات کے ایسے دیکھنے والے ہیں کہ نہ آ تکھ کے ہوئی اور نہ عدے بڑھی ،تو کیاتم جو کچھ و کھے رہے ہواس میں ان ہے جھڑتے ہواللہ نے ان پرقر آن اتارا ہر چیز کاروشن بیان کردینے کوتو حضور نے تمام اگلے پچھلے علوم براحاط فرمايااورا يسعلمون برجوسي حدير ندركيس اور ستنتی ان تک بینی ہے تھک رہے اور تمام جہاں میں ان كوكوئي نهيس جانتا تؤ آ دم عليه الصلؤة والسلام كيعلم اور

(بقیص ۸۸۸ کا حاشیہ) کے صلیم "علیٰ" آئے تواس کے معیٰ" چیروشدن "یا" چیره گردانیدن "موجاتے ہیں لیمیٰ ملط کردینایا قبصہ میں دینا کھایفال ظهر علیه ای غلب علیه کذافی الصراح ۲۲ معامد رضاعفرله

تمام عالم كے علم اوراوح وقلم كے علم بيسب ل كر جارے محبوب صلى الله تعالى الميه وسلم كعلمون كيسمندرون ہے ایک بوند ہیں ،اس واسطے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مے علوم (اور تونے کیا جانا کہ حضور کے علم کیا ہیں؟ ان یراللدتعالی کے درودوسلام)سب سے براچھینظااورعظیم تر چلوہیں،ان غیرمتناہی سمندر یعنی علم قدیم الٰہی ہے تو حضور اسے رب سے مدولیتے ہیں اور تمام جہان حضورے مدو لیتا ہے تواہل عالم کے پاس جو پچھ علوم ہیں وہ سب حضور علم ہیں اور حضور کے سبب ہیں اور حضور کی سرکار سے آئے اور حضور سے اخذ کئے گئے ہیں ، رسول الله جھ سے مالکتاہے ہرچھوٹابرا تیرے دریاہے چلویا ترے باراں ہے اک چھینٹا رے آگے کھڑے ہیں ای حدیر تیرے ملموں سے کوئی نقطہ ہی رکھبرے کوئی اعراب المریشنکا الله تعالى إن يرورودوسلام بصيح اوران \_ كرال واصحاب يربر كتين اوراع از نازل فرمائے! اللي انيا بي كر۔ (الدولة المكية بالمادة الغيبية ص)

اس کے علاوہ اس امریرامام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاخاں قادری بریادی کی کتب 'ال کفل الفقیہ الفاهم،الوظیفة الکریمه،الاجازات المتینه اور دوسرے افاضل علائے کرام کی وہ تصنیفات جن پر ججة الاسلام کی تصدیقات و جمہیدات ہیں شاہدعدل ہیں۔

حضور ججة الاسلام ایک عظیم دقیقه رس بالغ النظر مفتی و فقیه ہے آپ فقه کے اصول و معانی اس کے جزئیات و مبادیات پر ملکه کرا ہی رکھتے تھے فقہ خفی کا شاید ہی کوئی اسیاباب ہوجس کے جزئیات و مبادیات ، دلائل و براہین آپ کو متحضر نه ہوں۔
ایساباب ہوجس کے جزئیات و مبادیات ، دلائل و براہین آپ کو متحضر نه ہوں۔
افراع: - افراع: - افراع کے جن العوی معنی ' جواب دیے'' کے جیں اور اصطلاح شرع میں ' احکام شرعیہ بیان کرنے ' کوافراء کہتے جیں علامہ سید شریف جرجانی قدس سرہ ' التعویفات ' صفحہ ۲۲ ریفر ماتے ہیں :

"الافتاء بيان حكم المسئلة لين حكم مسئله بيان كرنے كو "افاء" كہتے ہيں" الله رف يول فرمائى:

الله رب العزة نے افاء كى نسبت الى طرف يول فرمائى:

"بَسْتَفَتُونَكَ قُلِ الله يُغْتِيكُمُ فِي الْكَلاَ لَةِ يعنى السرح بوب من من من الداللة مهميں كلاله من سے (اوگ) فتوى يو جھتے ہيں تم فرمادوكم الله تهميں كلاله كي بارے ميں فتوى ويتا ہے"

مفتی - لغت میں" جواب دینے دالے" کومفتی کہتے ہیں ادر اصطلاح شرع

میں'' احکام شرعیہ بیان کرنے والے'' کومفتی کہتے ہیں۔ علم فقدوا فناءاہے اندر بے پناہ گہرائی وگیرائی اور وسعت و جامعیت رکھتا ہے ہر کس ونا کس کوریتی نہیں کہ وہ فقیہ دمفتی بن جائے الا ماشاءاللہ کہ بیاس کے فضل و کرم ہے ہے وہ جس پر ہارش رحم وکرم کرنا جا ہتا اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے چنا نچہ وجہ وجود كائنات فخرموجودات الله فرمايا: "من يرد الله به حيرايفقهه في الدين يعن الله م کے ساتھ بھلائی کاارا دہ فر ما تااہے دین کا فقیہ بنا تاہے "(مشكلوة شريف) محض دری کتب پڑھ لینے ہے علم فقہ وفنؤی حاصل نہیں ہوتا جبیہا کہا کثر علماء اور بیشتر اہل مدرسہ سیجھتے ہیں کہ درس نظامیہ کا ہروہ فارغ انتحصیل جوقدرے صلاحیت ر کھتا ہوفتوی دے سکتا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری فاضل بریلوی قدس سرہ القوی فرماتے ہیں: '' آج کل دری کتابیں بڑھنے پڑھانے ہے آ دی فقہ کے دروازے میں بھی داخل ہیں ہوتا''(ناری عمر داد) دوسرى جگه يول رقسطرازين: " علم الفتوى يرصف سے حاصل نہيں ہوتا جب كه مرتبا سمسى طبيب حاذق كامطب نه كيا هؤ ' (نآوي جلدوهم ٢٣١)

صحابہ کرام، تبع تابعین عظام اورائمہ اسلام جومنصب افآء پر فائز ہوئے سب مجہنداورمفتی مطلق تصلیکن حضرت امام شافعی کے بعد کوئی بھی مفتی مطلق نہیں ہواسب مفتی منتسب ہیں جبیبا کہ'' ردامختار'' جلداص ۲۹ ریرے:

> "و قبد استقر رأى الاصوليين على ان المفتى هو المحتهد فاماغير المحتهدممن يحفظ اقوال المحتهد فليس بمفت و الواجب عليه اذا سئل ان يذكر قول المحتهد كالامام على وجه الحكاية فعرفت اللما يكو لافي زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوي بل هو نقل كلام المفتى لياحد بها لمستفتى يعن اصوليين كي رائ اس امریر متفق ہے کہ مفتی مجہد ہی ہوتا ہے، رہے غیر مجهدين جواقوال مجهد حفظ كركيته بين بتووه هيقة مفتي خہیں اوران پرواجب ہے کہ جب ان ہے سوال کیا جائے تو وہ اقوال مجہز بطریق حکایت بیان کریں جیسے امام پس تم نے جان لیا کہ موجودین کا فنوی جو ہمارے زمانے میں ہے فتوی نہیں بلکہ مفتی کے کلام کی نقل ہے جے متفتی کے لئے قال کیا گیا ہے''

مگر خداوند قد وس نے انہیں بھی ، یک اعتبار ہے حسب درجہ قوت اجتہاد عطا فرمائی ہے کیوں کہاس کے بغیروہ نوزائدہ مسائل حل ہی نہیں کر سکتے جیسا کہ علامہ شامی قدس سره السامي" ردالحتار" جلد اني ص ١٩٩٨ رير فرمات ين "التحقيق ان المفتى في الوقائع لا بد له من ضرب احتهاد و معرفة باحوال الناس يعنى مسائل جدیدہ کوئل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ فتی اجتہادی قوت کا حامل اور لوگوں کے حالات کا عالم ہو'' فقہ دا فتاء کا میدان اس قدر سنگلاخ اور دشوارگز ار ہونے کے باجود ججۃ الاسلام کے فتاوی کا مطالعہ کرنے ہے بیام اظہر من اختس وابیض من الامس ہو جاتا ہے کہ آپاس خارداراور پر جے و پھر ملے میدان کے بھی شہسوار یکا نئر روز گار تھے اور کیوں نہ مول كرأب "جة الاسلام" تھے-جة الاسلام كے نام كى مبريس درج تاريخ اللا اھے پتہ چلتا ہے كدامام الل سنت نے اس سال اپنے اس لائق و فائق بیٹے کو کار افقاء کیلئے تیار کر دیا تھا تو گویا جية الاسلام نے سام احتا ٢٢ سارة قاوي نوليي فرمائي، آپ كي اس پياس ساله فاوي نویسی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس فن میں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد ا رضاخاں قادری بریلوی کی کما حقہ نیابت کی ہے لیکن افسوس کہ آپ کے سارے فقادی محفوظ ندرہ سکے، کاش فقہ وا فتاءاورعلوم ومعارف کے اس بحر ذخار کے تمام فتو وَں کا ﴿

ریکارڈ محفوظ وموجود ہوتا تو یقیناً علم دوست اوراالی ذوق خصوصاً ''اریاب افتاء'' کے

لتے ایک عظیم ملمی وفقهی سر مایه فراجم ہوجا تا۔

سخت رد کیا ہے۔

تاہم آپ کے وہ فآوی جوز مانے کے دست برد سے کسی طرح محفوظ رہ سکے نذر قار کین ہیں جو آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اصول فنہیہ اور فقہائے احناف کے حقق، مرزح ومؤ فق اور مختار ومفتی ہا توال وارشادات سے منور ومزین ہیں۔

اس مجموع میں ججة الاسلام کے ۱۳ ارتیرہ فاوے شامل ہیں جن میں دوستقل رسائے 'احتساب العمال عن فتاوی الجھال ''اور' الصارم الربانی علی اسراف القادیانی''درج ہیں۔

"اجتناب العمال" قنوت مازله عندالطاعون وآفات وبلیات کے ساتھ غلبہ کفاری شخصیص پرایک اجہل الجبل کی ہفوات وخرافات کا چھورتی چئے "ضروری سوال" کا نہایت ہی فاصلانہ اور محققانہ رد ہے جس میں ججۃ الاسلام نے مصنف "ضروری سوال" کی ہمیں جہالتیں اور تین فریب دیمیاں اور لا تعداد کج فہمیاں شار کرا میں ہیں۔

موال" کی ہمیں جہالتیں اور تین فریب دیمیاں اور لا تعداد کج فہمیاں شار کرا میں ہیں۔

اس فقے میں آپ نے ہر مصیبت مثل طاعون وغیرہ کے دفع کے لئے کتب اس فقہیہ معتبرہ سے قنوت پڑھنے کا ثبات فرماتے ہوئے فتنہ وفساداور غلبہ کفاری شخصیص کا

چنانچہ ججۃ الاسلام نے "غنیۃ شرح منیہ، شرح نقابہ برجندی، بحرالرائق، مخۃ الحالق، اشباہ والنظائر، مراقی الفلاح، فنخ اللہ المعین ، طحطانی، درمخار' اور مرقاۃ وغیرہ سے اپنا

## ملک ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"اولاً ان سب عبارات مين "نازله" بليه حادث سب لفظ مطلق بين كي مين فتنه وغلبه كفارى خصيص نبين فازله برخى زمانه كو كتي بين جولوگون برنازل بو"اشاه" مين به قال في المصباح النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس انتهى وفي المقاموس النازلة الشديدة انتهى وفي المصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهى خودمصنف" ضرورى سوال المواقرار بالناس انتهى خودمصنف" ضرورى سوال المواقرار بالناس انتهى خودمصنف" ضرورى سوال المواقرار ما خلاف اطلاقات علماء اين طرف عناص فتنه وفسادوغلبه كان عنداكل الوركهنا كرام علاء فلاف اطلاقات علماء اين طرف عناد الدهرين" كلام علاء مين تصرف يجاب"

آ گے آپ نے مصنف''ضروری سوال''کی ۳۰رجہالتوں اور بے شارصر تک غلط بیانیوں اور گستا خیوں کی نشا ندہی کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

> "ضروری سوال کی ساری محنت و جا نکابی اینے اس ادعائے باطل کے اثبات کوشی کہ فٹنہ دغلبہ کفار کے سواطاعون وغیرہ نو از ل کی قنوت کذب باطل و بہتان بے ثبوت و گناہ و

بدعت وصلالت وفی النارہے جواسے ثابت مانے اس پر تحكم تعجيل تؤبدوا ستغفار بسازه يانج ورق كي تحريريس دس صفح ای مضمون میں سیاہ ۔ کئے بیسب پچھ لکھ لکھا کراب چلتے وقت حاشیئے برائیک فائدے کا نشان دیا'' ف'' زمانہ طاعون میں نماز پڑھنے کی'' ترکیب''اورمتن میں لکھا:ھذہ الكيفية لصلوة الطاعون يبلحول مين نيت كركزبان ے کے: نبویت ان اصلی لله تعالیٰ رکعتین صلوة النفل لدفع الطاعون متوجها الي جهةالشريفة الله ا كبر چردوسرى ركعت كة خرركوع ميس جوقنوت ما توره ہو پڑھے کہ مشمل ہواویر طاعون کے اور اگر ایسی قنوت اس كويادى نه موتوربينا آيسَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَيني اللاجِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِيرِ هِي مِيا بيوافى بدامير جامع وجمع ادعیه کی ہے اللہ تعالی دلوں کے اراد ہے سب حانتا ہے'' چلئے وہ اگلا بجیلالکھا لکھایا بھولنا در کنار یمی یا د ندر ہاکہ"فروری سوال"کی تحریر کس غرض کے لئے تھی کس بات كا دعوى كا ب كا انكارتها اين زعم مين كيا جنت كاراسته کیاطریق نارتھاخودہی کذب و بہتان بنانے لگے صلالت و

فی الناری ترکیبیں بتانے لگے پارٹ مگراہے اختلال حواس كے سواكيا كہے طرف بيك اوپرسوال قائم كيا تھا" بإرادة دفع طاعون یا دیا کون می قنوت ہے 'اور جواب دیا تھا' د کہیں یا نہیں'اے علم ہوتا ہے کہ' قنوت ماتورہ پڑ ھے کہ شمل ہو اور طاعون کے "اب خداجانے کہاں سے اس کا پتا لگ گیا" مصنف'' ضروری سوال''نے اس میں تغلیط روایت اور تصحیف عبارت کے ذریعیہ عوام کو گراہ کرنے کی نایاک جسارت کی ہے جمت الاسلام نے اپنے جواب میں اس کی ا سارى قلعى كھول كرر كھوى ہے۔ اس فتوے برامام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں قاوری فاضل بریلوی اور محدث سورتی قدس سرجا کے علاوہ ۳ رو یکرعلائے بریلی شریف ۸ رفضلائے رامپور الارمفتیان لکصنوس رعلائے عظیم آبادس رفضلائے بہارشریف کی تصدیقات ومواجیر جب ا ہیں جس ہے اس فتو ہے کی اہمیت وافا دیت کا انداز ہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ "اليصيارم السربياني" مرزاغلام احمرقا دياني كي تر ديد مين بهاعلمي كوشش تقي حجة الاسلام كابيمعركة الآراً فتوي ما منامه ''تحفهُ حنفيهُ ،عظيم آباد پيندر جب المرجب واسوا ﴿ الله واء میں بعنوان ' فتوی عالم ربانی بر مزخر فات قادیانی '' شاکع ہواجس نے قصرقاد بانیت میں زلزلہ برپا کر دیا، اس وقت آپ کی عمرصرف ۲۳ رسال کی تھی ، مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت زنده تھا اور اپنے علمی جناز ہر پچض مرثیہ خوانی کرر ہا تھا بعد

مين ججة الاسلام كابيرتار يخي فتوكل"السصيارم السرباني على اسراف قادياني نام سے کتابی شکل میں رضوی پریس بریلی شریف سے شاکع ہوا۔ اس سلسلے میں خو داعلی حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: " يہلے اس ادعائے كاذب كى نسبت سہار نپور سے سوال آيا تقاجس كامبسوط جواب دلداعز فاضل نوجوان مولوي محمدحامد رضا خال حفظه التدتعالي في لكهااور بنام تاريخي "المصارم الوباني على اسراف القادياني "مسمى كياييرسالدحائ سنن ماحی ُفتن ندوی فکن مکرمنا قاضی عبد الوحید صاحب فردوی حین عن الفتن نے اسے رسالہ مبارکہ "محفیہ حفیہ" میں کے عظیم آبادے ماہوارشائع میں طبع فرمادیا" ججۃ الاسلام سے مرزاغلام احمرقادیانی کے ایک خلیفہ کے اس قول کے بارے مين يوجها كياكة وهنرت عيسى عليه الصلوة والسلام بجسده العنصري ذي حيات آسان یرا کھالئے گئے اسے آیت قطعیۃ الدلالۃ سے ٹابت کریں ہم کوسرف قر آن شریف سے ثبوت جا ہے کہ جس کے تو اتر کے برابر کوئی تو اتر نہیں'' اس سلسلے میں جمة الاسلام في حريفر مايا: ووضروريات دين مين بهي بهت بالتين ضروريات دين ے ہیں جن کامنکر یقیناً کافرگر بالتصریح ان کاذکر آیات

واحاديث بين مثلا بارى عز وجل كاجهل آلال مونا قرآن وحديث ميں الله عزوجل كے علم وا حاظه م كالا كھ جگہ ذكر ہے مگرامکان وامتناع کی بحث کہیں نہیں پھر کیا جو تخص کیے كه: واقع مين توبي شك الله تعالى سب مجه جانتا ہے عالم الغیب والشہا دۃ ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھیانہیں مگر ممکن ہے کہ جاہل ہوجائے" تو کیاوہ کا فرنہ ہوگا؟ کہاس امکان کاسلے صریح قرآن میں مذکور نہیں، حاش للہ ضرور كافر ہے اور جواے كافرند كيے نو وكافر ، تو جب ضرور يات دین ہی کے ہرجز سُیر کی تصریح صریح قر آن وحدیث میں نہیں توان ہے از کراور کسی درجے کی بات پر میرمز چڑا پن کے ہمیں تو قرآن ہی میں دکھاؤور نہ ہم نہ مانیں گے، نری جہالت ہے ماصری صلالت۔ اس کی نظیر یوں مجھنی حاہے کہ بکوئی کیے فلاں بیک کابائے وم کامرزاتھازید کے کہاس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں لکھاد کھاد و کہ مرزا تھاور نہ ہم نہ مانیں کے ک قرآن کے تواتر کے برابر کوئی تواتر نہیں ہےا یہے۔ مفیہ کو مجنون ہے بہتر اور کیالقب دیا جاسکتا ہے؟"

ججة الاسلام نے قرآن عظیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذی حیات آسان پرتشریف لے جانآ ثابت کرنے کے بعد ۱۳۳۷ داجادیث کریمہ سے آپ کا قرب تیامت نزول فرمانا، د جال کوتل کرنااور حیالیس سال تک اس د نیامیس قیام فرمانے کے بعدا ہے کی وفات اور عامتہ مسلمین کا آپ کی نماز جناز ہ پڑھنا ٹابت کیا ہے۔ چند مفحات کے بعد یوں فرماتے ہیں: '' قرآن مجیدے اتنا ثابت اورمسلمان کا بیان کہ سیدنا عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام یہودعنود کے مکرد کیود ہے بچکر آسان پرتشریف لے محتے ،رہایہ کہ تشریف لے جانے ہے پہلے زمین بران کی روح قبض کی گئی اورجم بہیں چھوڑ كرصرف روح آسان يرافهائي محتى اس كاآيت ميس كوئي ذکرنہیں یہ دعویٰ زائدہے جو مدعی ہو ثبوت پیش کرے ورندبے بوت محض مردود ہے' ججة الاسلام سے فاری میں ایک سوال ہوا کہ ایک شخص نے بلاوجہ شرکی ایک مسلمان كوحرام زاده كهااورايك يا كباز ومحصنه عورت يرزنا كاالزام لگاياس پراستفتاء كيا کیا تو اس نے فتویٰ کی تو بین کرتے ہوئے کہا کہ''میں نے شریعت کے ایسے فتو ہے کو پیناڑ کر دریا بر دکر دیا' توایے شخص کے لئے تھم شرع کیا ہے؟ حضور جحة الاسلام ارشادفر ماتے ہیں:

"الجواب: سب وشتم مسلم بي وجه شركي سخت كبيره است حرامطعي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سهلم سياب المسيلم الفسوق وشنام واون مسلمان دا معصیت ست کبیره ..... وی فرمایندصلی الله تعالی علیه وللم سباب المسلم كالمشرف على الهلكة مسلم را دشنام د منده گویا در بلاکت زننده ..... نیز می فرمایند صلى الله تعالى عليه وسلم من أذى مسلماً فقد اذاني و من اذائعی فقدا اذی الله کے کمسلمان رااید اداد ما بدولت راایزا داد (سرت گردم وقربانت شوم) و هرکه ما بدولت راایذا دادمنتقم حقیقی راایذا داد (عز وجل وصلی ا بُنْدِيتِهَا لِي عليه وسلم ) وتعالى شانه مي فرياً بدر الله يُنَ يُودُون رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ وَي قرما يرجل طِللهِ:إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فِي الذُّنْيَاوَ الْانْجِرَ فِوَ آعَدُ لَبُهُم عَذَابِأَمُهَيُناً لابريب كسانيك الله ورسول رأايذاي وهندايثان رالعنت كرو در دنيا و آخرت مهیا کرده است مرایشان را ننزاب در دناک و خوار کننده ، پس از فر مان حضور سرور دو جهال علیه التحیة

والثناء كديرون شكل اولست نتيجد كدحاصل شد مسن اذى مسلما فقد اذى الله صغرى كنيم وآية كريم إلى الّذِينَ يُورُونُ الآيه مرا كبرى بنداريم نتيج بهجه برى خير زكه برناحق شاتم مسلم بلا باى ريز دومين است علم قذ ف محصنه كدب جحت شرعيه معصيت ست بميره مز ايش ستا دوره و نامقبول شهادت ابديت برآن طره ، پس ورصورت متعفره اين شهادت ابديت برآن طره ، پس ورصورت متعفره اين يرمُمُونَ السنس فاسق ست ويرضقش خود قرآن ناطق و الّذِينَ يَرمُمُونَ السنسة حيسنت نُم لَم يَاتُونُا بِارُبَعَةِ شُهَدَآءَ يَرمُمُونَ الله مُحْمَد مُنفِينَ حَلَدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً ابَداً وَاللّذِينَ مَا يُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَ وَالْاِللّذِينَ مَا يُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَ وَاللّذِينَ مَا يُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَ وَالْاللّذِينَ مَا يُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَ وَالْدُولُ اللّهُ عَفُورٌ رّمِعيمٌ "

ان فآویٰ میں ججۃ الاسلام کاتحریری اسلوب صاف وسلیس اور شستہ وشکفتہ ہے بعض فآویٰ اگر چین خضر ہیں گراختصار و جامعیت کانا در نمونہ ہیں اور جہاں تفصیل فر مائی ہے دلائل و براہین کے موتی تجھیر کر تحقیق کاحق اداکر دیا ہے۔

راقم حلاش بسیار کے بعدان فقادیٰ کو' خدا بخش لائبریری' پیٹنہ' رضالا بسریری'' رامپور کے علاوہ بعض علم دوست حضرات کی ذاتی لائبریریوں سے جمع کرنے میں بہشکل' تمام کا میاب ہوسکااس سلسلے میں حضرت علامہ سیدشاہ علی رضوی سربراہ اعلیٰ الجامعة

الاسلاميدامپور کاخصوصي تعاون رہاجس کے لئے ہم آن کے شکر گزار ہیں۔ ان فآویٰ میں بعض تو بالکل ہی پڑھنے میں نہیں آرہے ہیں، بعض کہیں کہیں ے کرم خوروہ ہیں اور بعض کے صفحات اس قدر بوسیدہ کہ ہاتھ لگتے ہی جھڑ جاتے ہیں یمی وجیقی کهان کی تبییض نهایت ہی دفت و دشوار طلب اور وفت طلب رہی۔ ا کے ایک فتو ہے کی تبییض ،حوالوں اور سندول کا ان کے مآخذ ہے مقابلہ کرنے ا اور کرم خوردہ جگہوں پر مرقوم عبارتوں کی تحقیق ( کہ یہاں کون سی عبارت ہو علی ہے ) ا میں ہفتہ اور پندرہ دن تک صرف ہو جاتے چونکہ سیدی و مرشدی و استاذی حضور تاج الشريعية حضرت علامه الحاج الشاه المفتي محمد اختر رضا خان قادري از هري بريلوي ا متعنا الله بطول حیاتہ کے فقاوی کی ترتیب بھی راقم ہی کے سپر دہاس کے علاوہ چند دیگرمصروفیات بھی ہیں جس کی وجہ سے چندفآوی سییش سےرہ گئے۔ بر چند كه په چهونا سامجموعه ' فناوي حامد په 'حجة الاسلام جيسي عظیم اورعبقري شخصیت كے شایان ثان نبیں تا ہم سالا بدرك كله لا يغرك كله كے تحت وقت پر جس قدر فآوی فراہم اور مبیض ہوسکے آئہیں محض اس ارادے سے شاکع کیا جارہا ہے كهاس راه ميں جية الاسلام كے نشان قدم منتے سے محفوظ ہوجا كيں۔ قارئین کرام ہے ہم ملتمس ہیں کہ کتاب میں تر تیب وسپیش ، کمپوزنگ یااور کسی قتم کی شرعی خامی رہ گئی ہوتو مصنف کی ذات کواس سے مبراسجھتے ہوئے اے ہماری بے بصاعتی و کم علمی پر محمول کریں اور جمیں اس علطی ہے مطلع فر مائنیں ان شاءاللہ العزیز ا گلے ایریش میں اس کی تھیج کردی جائے گی۔

ہم نے آپ کے فتاوی کی مزید تلاش جاری رکھی ہے اور جمیں اللہ رب العزت اور ماہتاب رسالت ﷺ کےصدقے ان آقاؤں سے امید قوی ہے کہ تلاش وجنجو کی اس راہ پر خار میں ان کے فیوش و بر کات وائکی شامل حال رہیں گے اور ان شاء اللہ ان جا ستھتا ہے۔ مدید جرود فارس سے مناز جی رہوں ہے۔ رہوں سے کہ ساتھ نذر

الرحمٰن مستقبل قریب میں ہم'' فناوی حامد ہے'' مکمل ترتیب و تہذیب کے ساتھ نذر قار کمین کرسکیں گے اگر کسی صاحب کے پاس ججۃ الاسلام کا کا آئی فتو کی ہوتو برائے کرم ''ادارہ اشاعت سنیفات رضا'' یا براہ راست راقم کوارسال سرما کیں تا کہ آپ کا پیلمی

وفقهی سرمایه سیجابه و کرمنظرعام پرآسکے۔

'' قاوی حامد بین کی ترتیب و جیمی اوراس کی پروف ریڈنگ میں جن احباب نے ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں خصوصاً برادر گرامی حضرت مولا نا مفتی محمر محبوب عالم صاحب مولا نا اختثام الدین صاحب منظری مولا نا محمد یونس رضا صاحب اولیمی ، مولا نا احسن رضوی ، مولا ناعاصم رضا، مولا نامطیح الرحمن ، مولا نامح جمیل خال بر بلوی ، حافظ وقاری محمد ضیاء الحق رضوی وحافظ شاہدرضا وحافظ مولا نامح جمیل خال بر بلوی ، حافظ وقاری محمد ضیاء الحق رضوی وحافظ شاہدرضا وحافظ وقاری محمد ضیاء الحق رضوی وحافظ شاہدرضا وحافظ وقاری محمد ضیاء الحق رضوی الماراتعاون کیارب قدیمیان وقاری غلام مرتضای وغیر ہم سے جنہوں نے از اول تا آخر کھمل ہماراتعاون کیارب قدیمیان کوان سے اس کتاب کو تجات کوان سے اس کتاب کو تجات کوان کوان سے اس کتاب کو تجات کوان کوان کوان سے اس کتاب کو تجات کا اخروی کا ذریعہ بنائے !

آرين بجاء مبر الدرمين عليه الالتعبة الوالتعليم

محمدعبدالرحيم المعروف بنشسترفا روقى

يكهاز خدار حضورناج الشريعة ومركزي دار الافتاء



کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ 'ذیل میں کہ

زیدایک کافرہ کو جامع محد میں امام محد کی خدمت میں جومولوی اورمفتی بھی

ہیں مسلمان کرنے کی غرض سے لایا اورمسلمان کرنے کو کہاا مام صاحب نے فرمایا بعد
جمعہ مسلمان کروں گا۔

حالانکہ جمعہ کی نماز میں اتن تاخیرتھی کہ امام صاحب نے پچھ دیر بیٹھ کر بعدہ سنتیں پڑھیں اور نصف گھنٹہ وعظ فر مایا پھر خطبہ پڑھا زید نے کہا کہ کافرہ کو نہلا کرلایا ہوں ابھی مسلمان کرد ہے تو وہ جمعہ بھی پڑھ لے امام صاحب نے فر مایا اسلام لانے ہوں ابھی مسلمان کرد ہے تو وہ جمعہ بھی پڑھ لے امام صاحب نے فر مایا اسلام لانے کے بعد عسل اس پرفرض ہے لہذا بعد جمعہ بہتر ہوگا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بعد اسلام تجدید عسل فرض ہے یا نہیں نیز امام صاحب اس تاخیر کرنے مین حق بجانب ہیں یا نہیں بینوا تو جووا اللاجو (لرب: - زیداوراس مولوی پرتو بہ وتجدید اسلام وتجدید نکاح لازم ، عورت نے زید ہے جس وقت کہا تھا کہ میں مسلمان ہونا جا ہتی ہوں ای وقت زید پرلازم تھا کہ وہ اسے مسلمان کرتا تفصیل سے تلقین اسلام پراگروہ قادر نہ تھا تو ''کلمہ طیب' تو پڑھا سکتا اسے مسلمان کرتا تفصیل سے تلقین اسلام پراگروہ قادر نہ تھا تو ''کلمہ طیب' تو پڑھا سکتا ہوا ، الشریز وجل کی تو حیراور حضور نلیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار تو لے سکتا تھا ، اللہ عز وجل کی تو حیراور حضور نلیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار تو لے سکتا تھا ، بیا ہمل کی تو حیراور حضور نلیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار تو لے سکتا تھا ،

ا حاتا كه ده مفضل تلقين كرتا \_

جتنی دریاس نے اسے عسل کرایا بھرعالم کے پاس لے گیااتن در کااس کے إذمه" رضا ببقاء الكفر"كاالزام ب،عالم كے پاس جب وہ پینی تقی عالم برفرض تھا ك فورأا ب مسلمان كرتا، زيد نے توايك وجہ سے بيتا خير كى تقى مگراس عالم نے بالكل بے دجہ تا خیر کی ،اس پراس زید سے زا کدالزام ہے،زید پر تو تھم مختلف فیہ ہے مگراس عالم برحكم میں کوئی اختلاف نہیں معلوم ہوتا اور عقلا بھی اس پرالزام بشدت ہے کہ جاہل کے لئے جہل اگر چیشرعاعذرنہ ہو گرعقلاً عذر ہوسکتا ہے۔ نمازا گرقائم ہوتی جب بھی قطع صلاۃ کیاس اہم کام کے لئے شرعًا اجازت تھی۔ " خلاصه " پھر" شرح فقد كبر" على قارى ميں ہے: "كافر قال لمسلم اعرض على الاسلام فقال اذهب الى فيلان العالم كفر" يعنى الرسى كافرنے مسلمان ہے کہا: مجھ پر اسلام پیش کرتواس نے کہافلاں عالم کے (فاروتی) ياس جا، كافر ہوگيا۔ " شرح فقدا كبر" مين اس كي وجه بياضي: "لانيه رضي ببقائه في الكفر الى حين ملازمة العالم ولقائه او لجهله بتحقيق الايمان لمجرد اقراره بكلمتي الشهادة فان الابسان الاجمالي صحيح

اجمماعا وقبال ابو الليث ان بعثه الى عالم لا يكفر لان العالم ربما يحسن مالا يحسن الجاهل فلم يكن راضيا بكفره ساعة بل كان راضيا باسلامه اتم واكمل" يعنى اس لت كدوه اس ك تفريس باقى ريخ يرداضى رباعالم سے ملازمت وملاقات ہونے تك يا حقیقت ایمان سے جائل ہونے کے سب کہ وہ تو محض شہادت کے دوکلموں کا اقرار کرناہے ، بے شک ایمان اجمالی اجماعاتیج ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ اگر عالم كے ياس بھيجا تو كافرند بوااس لئے كدعالم بہتر طريقه ابناتا ہے جوجابل نہیں كرسكتا تو كوياوه راضى نہيں ہواايك ساعت کے لئے بھی اس کے کفریر بلکہ وہ راضی ہے اس الفاروتي) کے ایمان کے تمام و کمال پر۔ " مجمع الانبرشرح ملتقى الا بح" من ب

"كافر جاء الى رجل وقال اعرض على الاسلام فقال اذهب الى فلان يكفر وقيل لا يكفر" يعنى كوئى كافرايك شخص كے پاس آيا اور كها: جھ پراسلام پيش

كر تواس مخص نے كہافلاں كے ياس جا،تو كفركيا اور (قاروتی) بعض نے کہا کفرنہیں کیا۔ "نورالصاح" اوراس كي "شرح مراقي الفلاح" مي ہے: "يجوز قبطعها بسرقة ما يساوي درهما اوطلب منه كافر عرض الاسلام عليه "العنى جائز إلى كاباته كا ثنا چورى كےسب اگر جدا يك بى درہم كے برابر ہویااس سے کافر کے مطالبے کے سبب کمان پراسلام (فارولی) پیش کر ہے۔ حاشيه علامه "طحطا وي على المراقي" ميس ہے: "انما ابيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يمعلد بمذلك راضيا ببقائه على الكفر بحلاف ما اذااخره عن الاسلام وهوفي غير الصلوة "ليعني ماح ہے اس کے لئے نماز میں قائم رہنا دوعبا دنوں کے معارض ہونے کی وجہ ہے اور اس برالزام اللب عائد ہوگا اس کے بقاعلی الکفر برراضی ہونے کا ، بخلاف اس کے كدوه تا فيركر بياس يراسلام بيش كرنے مين درآل

حالے کہ وہ نماز میں نہ ہو۔ (قاروتی) اما م ابن حجر مكي "اعلام الاعلام بقواطع الاسلام" ميں فرماتے ہيں: "ومن النمكفرات ايضا ان يرضي بالكفر ولو ضمنا كان يسأله كافريريد الاسلام ان يلقنه كلمة الاسلام فلم يفعل اويقول له اصبر حتى افرغ من شغلي او حطبتی لو کان حطیبا" لیعنی كفريات ميس سے بي بھی ہے کہ وہ راضی رہے کفر پراگر چینوال ہی کشمن میں ہو، (مثلًا) كافرنے سوال كيا كه وہ اسلام لانے كا ارادہ ركھتا ہے تو وہ اسے کلمۂ اسلام تلقین کر ہے ، تو اس نے ا پیانہیں کیا یا اس نے یہ کہا کہ تو صبر کریہا ں تک کہ میں اسے کام سے یا خطبے سے فار رہ ہوجاؤں اگرخطیب ہو۔ (زفاروتی)

اس میں ہے:

"لو قبال كافر لمسلم اعرض على الاسلام فقال حتمى ارى او اصبر الى البغد او طلب عرض الاسلام من واعظ فقال اجلس الى احر المحلس کفروفد حکیا انظیرها عن المتولی "لیخی اگرکافر نے مسلم ہے کہا: مجھ پر اسلام پیش کرتواس نے کہاد کچے لینایاکل تک انظار کر، یا کافر نے مطالبہ کیا اسلام پیش کرنے کا واعظ ہے تواس نے کہا بیشارہ اختنام مجلس پیش کرنے کا واعظ ہے تواس نے کہا بیشارہ اختنام مجلس تک تو کا فرہوگیا۔

## اس میں ہے:

"قال له كافر اعرض على الاسلام فقال لا ادرى صفة الايسان او قال اذهب الى فلان الفقيه (الى قوله) ماذكره فى المسئلتين الاوليتين هوالمعتمد كسا قد مته بسافيه لما مرانه متضرن بيقائه على الكفر ولو لحظبة والرضا بالكفر كفر" يعناس كافر نه كها: على كافر نه كها: على الكفر ولو لحظبة والرضا بالكفر كفر" يعناس عاقميشال كافر نه كها: على المان بين كراواس نه كها: على صفت المان بين جانايايه كها كرفلان فقيه كها: على جانوية شائل موادر ضايال كورضا كالرجا يك جانوية شائل موادر ضايالكفر كفر برضا كواگر چايك بى لحد كے لئے موادر رضايالكفر كفر بيد كاروق)

دونوں پرتوبہ وتجدیدایمان وتجدید نکاح فرض ہے کہ کفر شفق علیہ ومختلف فیہ کااس بارے میں ایک ہی تھم ہے۔ بنر مجمع الانہر'' میں فرمایا:

"ماكان فى كونه كفر احتلاف يؤمر قائله بتجديد المنكاح و بسالتوبة الرجوع عن ذلك احتياطاو الله تعالى اعلم "يعنى بروه بات جس كفر بون بين ائمه كاختلاف ما احتياطااس ك قائل كوتجد يدنكاح اورتوبه ورجوع كاحكم ديا جاحتياطااس ك قائل كوتجد يدنكاح اورتوب

کافرغیرجنبی اگراسلام لائے تو بعداسلام اسے عسل مندوب ہے اس پر واجب منیں اورا گرجنبی تھااوراسلام لایا تو بعداسلام اس پر وجوب عسل امیں اختلاف روایت اسیں اورا گرجنبی تھااوراسلام لایا تو بعداسلام اس پر وجوب عسل امیں اختلاف روایت اسی واجب نہیں۔ میں واجب نہیں۔ واجب اورا یک میں واجب نہیں۔ ورمنتقی الا بح''اوراس کی شرح '' جمع الانہ'' میں ہے:۔

"يحب على من اسلم جنبا في رواية عن الامام يحب عليه الغسل اذا اسلم جنبا و وجوبه بارادة الصلوة وهو عندها مكلف فصار كالوضوء ولان

الجنابة صفة مستدامة ودوامها بعدالاسلام كانشائها فيحب الغسل والاندب اي إن اسلم ولم يكن جنبا فان الغسل مندوب له "العِني واجب ہے اس معسل جو حالت جب میں اسلام لائے اور آیک روایت میں امام ہے ہے کہ اس پونسل واجب ہے جبکہ وه حالت جنب مين اسلام لا يا اوربيه وجوب إراده تماز كي وجہ سے ہے اس لئے وہ شرعاً مكافف ہے اليدوضواي كى طرح ہوگیااس کئے کہ جنابت صفت متدامہ ہے اور اس کی بیشگی بعدا سلام اس کے انشاء کی طرح ہے توعنسل واجب ہے ورنہ مستحب یعنی اگراسلام لایااور جنبی نہیں ہے تو عسل اس کے لئے مندوب ہے۔ (فاروتی) اور یہاں تو وہ عورت نہلا دھلا کرلائی گئی تھی اب اس کے بعد بھی اس پر خسل فرض بتانا عجيب ہو لاحول و لاقوة الا بالله اس عالم يركتنے بى الزام بيں سه يتوبه ورجوع لازم والثدنعالي اعلم فقرم مصطفع رضا قاوري غفرله

معر الله الرحل الرجيع نحمده ونصلي على رسوله الكريم جواب حق وصواب ومجيب مصيب ومثاب ہے بلا شبه وصورت منتفسرہ میں جب كەزىدىسے صاف كهدديا تھا كەغورت كونېلا كرمىلمان كرانے لايا ہے كەنماز جمعه بحج ا ذا كر لے چركون وجدا سے اسلام سے رو كنے محروم ر كھنے كي تھى؟ آه!مفتى في اتنى ديرا ع كفريرر كهااور كفرير راضى رباو العياد باالله تعالى بُوتِ كا دفت معلوم بيس كوئي حادثه ہا لكه پیش آ جا تا اورعورت مرجاتی یا شیطان خناس بکونگی دسواس اس کے دل میں پیدا کر دیتا تو عورت جہنمیہ ابدیہ ہوکر مرتی اور نعمت اسلام ہے محروم ہوجاتی اور بیر کفرز بیرا در مفتی صاحب کے نامہ اعمال میں لکھاجا تا۔ ان مفت کے مفتی صاحب کو بفرض غلط اگر تلقین اسلام ہے بھی کوئی اشد واہم کا آم تفاتو کلم تو حید کے دوحرف پڑھاتے کیا چھین پہر لگتے تھے؟ کسی کےخواہش اسلام شیخ وفت تو نماز جیسی انصل و اہم عبادت کا توڑ دینا آور اسے مسلمان کرنا حسب تقيراً يحات نقبهائے كرام جائز ہے۔ پھرمبجد میں معطل بیٹھے رہنا اور سنتیں پڑھنا آ دھ گھنٹہ خطبہ جمعہ سے پہلے وعظ کوئی میں گذارنا کون اہم فریضہ تھا کہ دوحرف کلمہ شہادت کے ندیر مصابے گئے اور پھر عذرتھی کتامعقول کہ اسلام لانے کے بعد عسل اس پر فرض ہے لہذا بعد جمعہ بہتر ہے |

جان الله اسلام بعد جمعه بهتر بيل جمعه احصانبين؟ اعدو ذبالله من همزات لين الله كيناه شيطان كوسوسول سے اور اس سے کدوہ یاس آئیں الشياطين وان يحضرون. ر عجب منطق الطير ب ع برین عقل و دانش باید گریست عنسل بالفرض اگر فرض تھا تو نماز کے لئے نہ اسلام لانے کے لئے ، بغیر منسل ﴾ اتنابی تھا کہ نمازترک ہوتی کیا کلمہ پڑھنا بھی بے عسل کفروحرام تھا؟اور بعداسلام اگر اس برغسل فرض بھی ہوجا تا تو وہ فرض غسل ادا کرتی پانہ کرتی مفتی صاحب پرتواس تاخیر تلقین اسلام ہے کفرلازم نہ آتا اور نجاست کفر سے تو وہ پاک ہوجاتی پھراتنا وقت بھی تها كهوه فريضة شل جهي ا دا كرليتي! لطف بیر که بید مسئله بی غلط که یاک جو کر بھی کوئی اسلام لائے تو اس پر بھی عنسل فرض، وہ عورت نہا کر پاک ہوکر قبول اسلام کے لئے بقصد نماز آئی تھی اس پر کون حدث محمی باتی تھا جس پرفرنست عنسل کا جبروتی تھم جڑ دیا گیا۔ عامه كتب فقد ميں تضريح ہے كه اسلام لانے سے يہلے إگر نبياليا اور ياك ہوكر تبول اسلام کیا تو دو ہاڑہ نہانا ہر گز فرض نہیں صرف نظافت کے لئے نہا لے تو اچھا ئے محبوب ومندوب ہے فرطن تہیں۔

" درمخار" میں ہے:

"ان اسلم طاهرااوبلغ بالسن فمندوب "العنى اگراسلام لا يا پاکى مين يا بالغ بوا تو اسے عسل مندوب ہے۔ (فاروق)

علامة شامي نے فرمایا:

پھرعلامەعبدالغنى نابلسى نے تصريح نقل فرمائى دربارة اعتسالات اربعه مذكوره

ميں فرمايا:

"حاصله انهم صرحوبان هذه الاغتسالات الاربعة للنظافة لاللطهارة ليحى نها كراسلام لاف اور يورب يندره برس كا بوكر بالغ بون اور نماز جعدونماز عيدين كو ليعنسل بتفرق ائم محض نظافت كے لئے

نه بضر ورت طبهارت ' علائے کرام نے سولہ چیزیں گنا کیں جن کے بعد عنظل متحب فرمایاء ایک انہیں میں ہے یہی قبول اسلام بطہارت ہے اور تصریح فرمادی کہ بیسب عسل بغرض نظافت ہیں نہ بھنر ورت طہارت۔ ° مراقی الفلاح" اور ' نورالالیناح" میں ہے: "ويندب الاغتسال في ستة عشير شيئًا لمن اسلم طساهراً الدخ " يعنى سل مندوب بي سولم جزوں میں آنھیں میں سے بی قبول اسلام بطہارت کے (فاروقی) بعد عسل ہے۔ اس برعلامة شرميلالى في فرمايا: "لمن اسلم طاهراًاي عن حنابة و خيض و نفاسُ للتنظيف عن اثر ما كان منه " ليحيى جوياك ہوکراسلام لایا لیعنی جنابت سے اور حیض ونفاس سے یاک ہوکرمزیدیا کیزگی کے لئے۔ (فاروتی) طہارت تو اسے حاصل تھی پھر کیوں اسے کلمہ نہ پڑھا کر جھوٹے حیلہ بہاتوں ے شریک عبادت نہ ہونے دیا گیا، بہنیت اسلام جو شسل ہوااس سے ازالہ ٔ حدث حکمی

ہیں ہوتا جنابت وحیض ونفاس ہے پاک نہیں ہوتا طہارت نہیں ہوتی نماز حرام ٢٠ الحول والقوة الابالله العلى العظيم. بالجمله ظاہراً قبول اسلام کے بعد ہرگز عسل فرض نہیں مفتی ومغطی امام مرتکب حرام اورمنتحق آثام اس برادر زيد پرتوبه وتجديد نكاح وتجديد اسلام كالحكم ضرور صحيح و صواب بلاشك وبلاكلام والثدالمونق المنعام والثدنعالي اعلم فقيرمحمه جايد رضاغفرله قادري نوري



مسئله از: سرساوه شلع سهار نپور، مرسله بعقوب علی خال کلارک بولیس ۱۵ ررمضان الهبارک ۱۳۱۵ه

قبلہ و کعبہ ام مدخلہ بعد آ داب فدویانہ کے معروض خدمت کے اس قصبہ سرساوہ میں ایک شخص جواب آپ آپ کو'' نائب مسیح'' یعنی مرز اغلام احمد قادیانی مسیح موعود کا خلیفہ بتلا تا ہے۔

پرسوں اس نے ایک عبارت پیش کی جس کامضمون ویل میں تحریر کرتا ہوں
ایک دوسرے صاحب نے وہی عبارت مولوی رشیدا حمد صاحب گنگوہی کو بیجی ہے
گر میں خدمت والا میں پیش کرتا ہوں اور جمھے یقین ہے کہ بہت جلد جواب سے
مشرف ہوں گا اور درصورت تا خبر کئی مسلمانوں کا ایمان جا تارہے گا اور و و اپنی راہ
یر لے آئے گا زیادہ حدا دب!

-119

"ایک مدت سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات وحیات میں ہرجگہ گفتگو ہوتی ہے اوراس میں دوگروہ ہیں ایک وہ گروہ ہے جومدی حیات ہے اوراک وہ گروہ ہے جومدی حیات ہے اوراک وونوں فریق کی گروہ ہے جومنکر حیات ہے اوران دونوں فریق کی

طرف ہے کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ ان دونوں فریق میں ہے کون خق پر ہے؟ بس اس بارے میں ایک آیت قطعیۃ الدلالة اورصریحة الدلالة ياكوئي حديث مرفوع متصل اسمضمون كي عنايت فرمائيس كه حضرت عيسلى عليه السلام بحسده العصري ذي حيات جسماني آسان براها لئے كئے ہیں اور كسى وفت میں بعد حضرت خاتم النبيين محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آسان سے رجوع کریں گے اوراس دوبارہ رجوع میں وہ نبی ندر ہیں گے اوروہ نبوت پارسالت سے خودستعفی ہوں گے باان کوخداتعالی اس عہدہ جلیلہ سے معزول کردے گا؟ تو سلے تو کوئی آیت بشروط متذكرة بالاجوني جائع اور بعداس كوكوني حذيث تاكہ ہم اس حالت تذبذب سے بحیس اور جوآیت ہواس میں لفظ "حیات" ہوخواہ وہ کسی صیغے سے

ہویہاں کئی صاحب ایسے ہیں جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر گفتگو کرتے ہیں اور ''هنسو فیک و فلماتو فیتنی "دوآیت پیش کرتے ہیں اوران دونوں آيتول كاترجمه حضرت رسول خداصلي الله تعالي علیہ وسلم وابن عباس سے پیش کرتے ہیں اور سند میں صحیح بخاری اور اجتہاد بخاری موجود کرتے ہیں۔ اب آب ان آبتوں کے ترجے جوکسی سحانی بإرسول التدصلي التدتعالي عليه وسلم مصنقول ہوں اور سی بخاری میں موجود ہوں عنایت فرمائے اور دونوں طرف روایتی ہرفتم کی موجود البی ہم کو صرف" " قرآن شريف" سے ثبوت جائے جس تواتر کے برابرکوئی تواتر نہیں ہے اور دوسراسوال بیہ ہے کہ حضرت امام مہدی اور دجال کا ہونا قرآن شریف میں ہے یانہیں؟ اگر ہے تواس کی آیت اورنبيل ہےتو وجہ فقط بینواتو جروا۔

## بعم الله الرحش الرحميم

لعنی ہے شک وہ جوہماری نشانیوں كوجمثلات بي اوراكرت بي ان کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور تمام تعریفیں اس کے لئے جواہے بندے ادراس کی امت کا برٹاعیسلی ابن مریم علیہا الصلوة والسلام الله كرسول كوييدا فرمايا بولتا موااوران كوخوشخرى سناني والااسي بعدائهارسول كي آمد كي جن كانام نامي الم كرامي "محد" (صلى الله تعالی علیہ وسلم) ہے اور آخر میں ان کے ملت کی مدد کرتے ہوئے ان کی امت کی امامت کرتے ہوئے رسول الله كى نيابت كرتے موسے الله تعالى ، درود بصيحان يراورتمام نبيول يراور بر

ان الـذيـن كـذبـوا بآياتنا واستكبرواعنهالا تنفتح لهم ابواب السماء الحمدلله الذى خلق عبده وابن امته عيسى ابىن مسريىم رسسول البليه بكلمة منه وجعله في البدء مبشرأ برسول ياتي من بعده اسمه احمدو في الختم ناصراً لملته اصاماً من امته نائباً عنه صلى الله تعالىٰ عليه وعملئ سائرانبيائه وكل محبوب لديه وعلينابهم

الی يوم الدين آمين آمين آمين يارب العلمين قال الفقير محمدالمدعو بحامد و ضاالقادری البريلوی غفرله الله تعالى له واورده من مناهل المنی کل موردروی.

الجواب اللم فراية الحق والصواب

برا دران مسلمین حفظکم اللہ تعالیٰ عن شرورالمفسدین حفظ نا موس وحفظ بیان وحفظ بیان وحفظ ہال میں سب مؤمن دکا فر ہمیشہ سیا می وسرگر م رہے ہیں، اللہ عز وجل کو یا دکر کے اپنے وقت عزیز کا ایک حصہ السیخ حفظ دین بھی صرف سیجھے کہ بیسب سے اہم یعنی بگوش ہوش بیہ چند کلے من کیجئے اور انہیں میزان معتقل والصاف میں تو ل کرحق و ناحق کی تمیز کیجئے فضل البی عز وجل سے امید واثق ہے کہ دم کے دم میں صبح حق بجلی فرمائے گی اور شب صلالت کی ظلمت وحوال ہوکراڑ جائے گی۔

مخالفين اگر برسرانصاف آئيس فهو الممواد ورندآپ توبعنايت الهي راه حق پر

﴾ ثابت قدم ہوجا کیں گے و باللّٰہ المتو فیق میں پیش از جواب چند مقد مات نا فعہ ذکر کر: ہوں جن ہے بعونہ تعالی حق واضح ہواور صواب لا ریخ: والسلُّم المعين وبه لين الله بى مدكار باور بم اس سے مدد کے طلب گاریں۔ (فاروتی) ، مقدمهُ اولي: -ملمانو! مين پهليمهين ايك مهل پيچان گراهور كي بتا تا ہوں جوخود قرآن مجید وحدیث حمید میں ارشاد ہوئی۔ اللّه عز وجل نے قر آن عظیم ا تارا: " نِبْيَانًا لِكُلِّ شَنَيءٍ (لِعِني) جس ميں ہر چيز كاروشن بيان'' تو کوئی ایسی بات نہیں جوقر آن میں نہ ہوگر ساتھ ہی فر مادیا: "وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَا الْعَلِمُونَ (لِعِنَ) اسْ كَي تَحْصِينِ مَرَعالَموں كو" ال لخفرماتا ب "فَاسُكَلُوا اَهُلَ الذِّكُر إِنْ كُنتُهُم لَا تَعُلَمُونَ (يعِنَ)علم والول سے پوچھوا گرتم نہ جانے ہو'' اور پھر یمی نہیں کے علم والے آپ سے آپ کتاب اللہ کے سمجھ لینے پر قادر ہوں ، نہیں بلکہ اس کے متصل ہی فرمادیا: "وَ ٱلْسَرَلُنَا اِلْيُكَ الدِّ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلنَّهِمُ (لِعِينَ) اے بی ہم نے بیقرآن تیری طرف لی لئے اتاراکہ تو

لوگوں سے (اس کی) شرح بیان فرمادے اس چیز کی جوان کی طرف اتاری گئی" التٰدالتٰدقر آن عظیم کےلطا نف ونکات منتہی نہ ہوں گے ،ان دوآ یتوں کے انصابی ے رب العالمین نے ترتیب وارسلسلہ فہم کلام الہی کانتظم فرمادیا کہ: اے جاہلوتم کلام علما كى طرف رجوع كرواورات عالموتم هارے رسول كاكلام ديجھوتو جارا كلام مجھ ميں آ ي غرض جم يرتقليدائمة واجب فرماني اورائمة يرتقليدرسول اوررسول يرتقليد قرآن: وللله المحجة البالغة الله بي ك لح جحت بالغه عادرالله والحمدلله رب العلمين. بي ك كي مرب العالمين ب امام عارف بالتُدعبدالوماب شعراني قدس سره الرباني كتاب متطاب "ميه زان الشريعة الكبوى "مين اس معنى كوجابجا بتفصيل تام بيان فرمايا ازان جمله فرماتے مين: "لـولاان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فصل بشريعة سااحمل في قرآن بقي على عرجاله كماان الانمة المسجتهدين لولم يقصلوامااج نل في السنة لبقيت عملي اجمالهاو هكذاالي عصرناهذ السارار رسول التُدصلي التُدتعالى عليه وسلم اين شريعت سے مجملات

قرآن کی تفصیل نه فرماتے تو قرآن یونبی مجمل رہتا اور

اگرائمة مجتهدين مجملات حديث كي تفصيل نه كرتے تو حديث

یونی مجمل رہتی اور اس طرح ہمارے زمانے تک کہ اگر کلام ائمہ کی علائے مابعد شرح نہ فرماتے تو ہم اسے سمجھنے کی لیافت ندر کھتے"

توبیسلسلہ ہدایت رب العزت کا قائم فر مایا ہوا ہے جواسے تو ژنا چاہے وہ ہدایت نہیں چاہتا بلکہ صرح صلالت کی راہ چل رہاہے اس لئے قرآن عظیم کی نست ارشادفر مایا:

"يُسضِلُّ بِهِ كَيْبُراُوَيَهُدِى بِهِ كَيْبُراُ اللَّهْ تَعَالَىٰ اسْ قَرْ آن سے بہتیروں کوسیدھی راہ عطافر ما تاہے"

جوسلسلے سے چلتے ہیں بفضلہ تعالیٰ ہدایت پاتے ہیں اور جوسلسلہ تو ڈکراپی ناقص اوندھی سمجھ کے بھرو سے قر آن عظیم سے بذات خودمطلب نکالنا آیا ہے ہیں جا و ضلالت میں گر نے ہیں اس لئے امیرالمؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ نشالی عند فر ماتے ہیں:

سیاتی ناس یحادلونکم بشبہات القرآن فعدوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب الله (لیعن) قریب ہے کہ کچھلوگ ایسے آئیں گے جوتم سے قرآن عظیم کے مشتبہ کلمات سے جھکڑیں گے تم انہیں صدیثوں سے پکڑوکہ حدیث والے قرآن کوخوب جانے منازی میں مدین والے قرآن کوخوب جانے میں مدین میں اللہ تا میں مدالہ اللہ میں مدالہ مدالہ

ين رواه الدارمي و نيصر ا المقدسي في النحجة

والسلالكائى فى السنة وبن عبدالبرفى العلم وابن ابى زمنين فسى اصل السنة ولمدارمى والدارقطنى و الاصبهائى فى الحجة ابن النحار" (يعنى دارى نے اور تصرمقدى فى الحجة ابن النحار" (يعنى دارى نے اور تصرمقدى فى "جة" ميں اور لا لكائى نے "مة" ميں اور ابن عبدالبر نے "العلم" ميں اور ابن ابوز مين نے "اصول النة" ميں اور دارقطنى اور اصبهانى نے "جة" ميں اور ابن نجار نے ميں اور دارقتى اور اصبهانى نے "جة" ميں اور ابن نجار نے الى حديث باكور وايت كى ۔

اسى لئے امام سفيان بن عيبية رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

"الحديث مضلة الاالفقهاء (لعني) حديث ممراه كردين

والى ہے مگرائمہ جمجتدين كؤ"

تو وجہوں ہے کہ قرآن جمل ہے جس کی توشیح حدیث نے فرمائی اور صدیث المجمل ہے جس کی توشیح حدیث نے فرمائی اور صدیث محمل ہے جس کی تشریح ائمہ مجہدین نے کردکھائی توجوائم کادامن چھوڑ کرقرآن و حدیث سے اخذ کرنا چاہے بہلے گا اور جو حدیث چھوڑ کرقرآ گی مجید سے لینا چاہے وادی منالت میں پیاسامرے گا تو خوب کان کھول کرمن لواور لوح دل پر نقش کررکھو کہ جے منالات میں پیاسامرے گا تو خوب کان کھول کرمن لواور لوح دل پر نقش کررکھو کہ جے کہتا سنوہم اماموں کا قول نہیں جانے ہمیں تو قرآن وحدیث چاہئے جان لویہ گراہ ہے اور جے کہتا سنو کہ ہم حدیث نہیں جانے ہمیں تو قرآن درکارہے بچھلو کہ بیر بددین ہے۔

دین خدا کابدخواہ ہے، پہلافرقہ قرآن عظیم کی پہلی آیت "فساسٹ لُوااَهُلَ الدِّنْ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

دوسرى آيت "لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانَوَلَ اللَّهِمْ" (لِعَنْ لُولُول كُواس كَى شرح بيان فرمادين جوان كى طرف اترا) كامكر ہے۔

رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے فرقۂ مخز دلہ کار داس حدیث میں فر مایا کہ ارشا دفر ماتے ہیں:

قرآن عطاہ وااور قرآن کے ساتھ اس کامٹل خبر دار نز دیک ہے کہ کوئی پید بھراایے تخت پریٹا کے بہی قرآن لئے رجواس ميں حلال يا واسے حلال جانواور جوحرام يا واسے حرام ما نو حالا تکہ جو چیز رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حرام کی وہ ای کے مثل ہے جواللہ نے حرام فرمائی رواہ الائمة احمدوالدارمي وابوداؤد والترمذي وابن ماجعة عن المقدام بن معديكرب و نحوه غندهم ما خلا الدارمي وعندالبيهقي في الدلائل عن ابي رافع و عندابي داؤدعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهم " (يعنى اس حديث ياك كواما م احر، امام داری ،امام ابوداؤد،امام ترمذی اورامام ابن ماجه نے حضرت مقدام ابن معد یکرب سے روایت کیااورا سے ہی ان کے نزد یک سوائے داری کے اور امام میہ قبی کے نزد یک "دلاکل" میں حضرت ابورافع سے اور ابوداؤد کے نزویک عرباض ابن . سار بیرضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔ ، فاروتی ) رسول النُّدسلي النُّدتعاليٰ عليه وسلم كي پيشن گوئي ہے مطابق اس زمانهُ فساد مين ایک تو پیٹ بھرے بے فکرے نیچری حضرات تھے جنھوں نے حدیثوں کو یکسرر دی کر دیا

اور برزورز بان صرف قرآن عظیم پر دارو مدارر کھا حالا تک واللہ وہ قرآن کے دعمن اور ﴾ قرآن ان کارخمن وہ قرآن کو بدلنا جا ہے ہیں اور مرادالہی کے خلاف اپنی ہوائے نفس 🛭 کے موافق اس کے معنی گڑھنا۔ اب دوسرے میرحضرات نے فیشن کے سیحی اس انو تھی آن والے پیدا ہوئے کہ ہم کوصرف قرآن شریف سے ثبوت جائے جس کے تواتر کے برابرکوئی تواتر نہیں ہے توبات کیا ہے کہ بید دونوں گراہ طائفے دل میں خوب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در بار میں ان کا ٹھکا نامبیں حفظ در کی روشن حدیثیں ان کے مردود خیالات کے صاف پرزے یارہے بھیرر ہی ہیں اس کئے اپنی بگڑی بنانے کو پہلے ہی دروازے بندکر تے ہیں کہ ہمیں صرف قر آن شریف سے ثبوت جا ہیے جس میں عوام بیچاروں کے سامنے اپنے سے لگتے لگا لینے کی گنجائش ہو۔ مسلمانو!تم ان گراہوں کی ایک نەسنوادر جب تنہیں قرآن میں شبہ ڈالیس تم حدیث کی پناہ لواگراس میں این وآل نکالیس تم ائمہ کا دامن کیڑواس تیسرے درجے پر ا كرحق وباطل صاف كل جائے گااوران كمرابول كااڑايا بواساراغباري كے برستے موے بادلوں سے دھل جائے گا،اس دفت پیضال مضل طائفے بھا گئے نظر آئیں گے: "كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَ قُفْرًتُ لِيعِيْ كُوياده بَرْكِ مِوعَ كُدهِ .

مِنُ قَسُورَةٍ"

ہوں کہ شیرہے بھا گے ہوں (کنز)

اور وہاں پھھ چوں و چرا کی تو ارشادات ائمہ معانی حدیث کی صاف منکر ہوبیغیں گے اور وہاں پھھ چوں و چرا کی تو ارشادات ائمہ معانی حدیث کو ایساروش کردیں گے کہ پھر انھیں ہی کہتے بن آئے گی کہ ہم حدیث کونہیں جانتے یا اماموں کونہیں مانتے اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ ان کا امام ابلیس لعین ہے جو انھیں لئے پھر تا ہے اس وقت معلوم ہوجائے گا کہ ان کا امام ابلیس لعین ہے جو انھیں لئے پھر تا ہے اور قر آن وحدیث وائمہ کے ارشادات پرنہیں جمنے دیتاو لاحول و لاقو ق الا باللہ اور قر آن وحدیث وائمہ کے ارشادات پرنہیں جمنے دیتاو لاحول و لاقو ق الا باللہ

العلى العظيم.

ینیس وجلیل فائدہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھو ہر جگہ کام آئے گااور باذن اللہ تعالیٰ ہزار گمراہیوں سے بچائے گا۔

 كيف لاوانده من زواهر جسواهسرافادات سيدنا السوالدالسعالام مقدام المحققين الاعلام مدظله العالى الى يوم القيام فى العالى الى يوم القيام فى كتابه المستطاب البارقة الشارقة على مارقة المشارقة والحمدلله رب العلمين.

مقدمية ثانبية: - ماني موئي باتين حارثتم كي موتي ہيں -اق ل: - ضروریات دین جن کامئر کافران کا ثبوت قر آن عظیم یاحدیث متواتر بإاجماع قطعيات الدلالات واضحة الافادات سے بوتا ہے جن میں نہ شہے کو گفحائش نەتا دىل كوراه -د وم: - ضروریات ند بهب ایل سنت و جماعت جهایی کامنکر گمراه بدند بهب ان کا ثبوت بھی دلیل تعلقی ہے ہوتا ہے اگر چہ با حمال تا ویل باب تکفیر مسدود ہو۔ سوم : - ثابتات محكمه جن كامنكر بعد وضوح امرخاطي وآثم قراريا تا ب ان کے ثبوت کو دلیل ظنی کافی جبکہ اس کا مفا دا کبررائے ہو کہ جانب خلاف کومطروح وصلحل سردے یہاں حدیث آ حادثی یاحس کافی اور قول سوا داعظم وجمہورعلیاء سندوافی فیان يدالله على جماعة (لعنى بيتكاس جماعت يرالله كاوست قدرت ب)-جہارم: -ظنیات محتملہ جن کے منکر کوصرف مخطی کہاجائے ان کے لئے ایسی دلیل ظنی ہمی کا فی جس نے جانب خلاف کے لئے گنجائش بھی رکھی ہو۔ ہربات اینے ہی مرتبے کی دلیل جائتی ہے جوفرق مراتب ندکرے اورایک مر ہے کی بات کواس سے اعلیٰ در ہے کی دلیل مائلے جاہل بیوتو ف ہے یا مکارفیلسوف ع وتع وبرنكته مقام دارد نكني زنديقي

اور بالحضوص قرآن عظیم بلکه حدیث بی مین تصریح صریح ہونے کی تواصلا ضرورت نبین حتی کهمر تبه اعلیٰ اعنی ضروریات وین میں بھی بہت با تیں ضروریات وین ہے ہیں جن کامحریقینا کا فرگر بالصرح ان کا ذکر آیات دا حادیث میں نہیں۔ مثلًا باری عزوجل کا جہل محال ہونا قرآن وحدیث میں اللہ عزوجل کے علم و ا حاطہ علم کالا کھ جگہ ذکر ہے مگرا مکان وامتاع کی بحث کہیں نہیں پھر کیا جو شخص کے کہ: "واقع مين توب شك الله تعالى سب يحمد جانتاب عالم الغیب والشهادة ہے کوئی ذرہ اس کے علم سے چھیا نہیں گر ممكن بكرجابل موجائ تو کیاوه کافرنه ہوگا؟ کہ اس امکان کا سلب صریح قرآن میں مذکور نہیں حاش لٹد ضرور کا فریے اور جواہے کا فرنہ کیے خود کا فرتو جب ضروریات دین ہی کے ہرجز ئیے کی تصریح صریح قرآن وحدیث میں نہیں توان ہے اتر کراور کسی در ہے کی بات پر میرمز چڑا بین کہ ہمیں تو قرآن ہی دکھاؤور نہ ہم نہ مانیں گے زی جہالت

اس کی نظیر یوں جھنا جائے کہ کوئی کیے فلاں بیک کاباپ قوم کامرزا تھا زید کیے کہاس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں لکھادگھادو کہمراز تھاور نہ ہم نہ مانیں گے کہ قرآن کے توانز کے برابرکوئی توانز نہیں ہے ایسے سفیہ کو مجنون سے بہتراور کیالقب

دياجاسكتامي؟

بياصرت منلالت؟

شرع میں نب شہرت وتسامع ہے ٹابت ہوجا تا ہے بالخصوص قرآن مجید ہی میں تصریح کیاضرور؟ یا کہاجائے کہ حضرت سیدنا یحیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انتقال فر مایاز پد کیے میں نہیں مانتا ہمیں خاص قرآن میں دکھا دو کہان کی رحلت ہو چکی " سَلمّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَيُومَ يَمُونَ " قرمايا ہے مات يجي تهين اللي آياتواس احق عيمي كهاجائ كاكد قرآن مجيد مين بالتصريح كتن انبياء عليهم الصلوة والسلام كي موت وحیات کاذکر فرمایا جو خاص سیجی عیسی علیهاالصلوۃ والسلام کے انتقال وزندگی كاذكر ہوتا بلكہ قرآن نے توانبیاء ہی گنتی کے گنائے اور یاقی كوفر مادیا: "وَمِنْهُمُ مَن لَّمُ نَقُصُصُعَلَيُكَ بِهِت انبِياءوه مِين جَن كا ذكر ى ہم نے تمہارے سامنے نہ کیا" توعاقل کے نزدیک جس طرح ہزاروں انبیاء کا اصلاً تذکرہ نہ ہونے سے ان کی نبوت معاذ الله باطل نہیں تھہر سکتی یونہی موت بیجیٰ یا حیات عیسیٰ علیہاالصلوٰ ۃ و السلام کاذ کرنیفر مانے سے ان کی موت اور ان کی حیات بے ثبوت نہیں ہوسکتی عقل وانصاف ہوتو بات تواہتے ہی فقرے میں تمام ہوگئی اور جنون وتعصب کا علاج میرے پاس نہیں۔ مقدمه ثالثه: - جوفض کسی بات کاری ہواس کابار ثبوت ای کے ذیے ہوتا ہے آپ اپنے دعوے کا ثبوت نہ دے اور دوسروں سے الٹا ثبوت ما نگما پھرے وہ يكل ومجنون كهلاتا بيامكار يرفنون وهذاظاهر جدأ

مقدمه رابعه: -جوجس بات کابدی ہواس ہے اس دعوے کے متعلق بحث کی جائے گی خارج از بحث بات کہ ثابت ہوتو اسے مفید نہیں نہ ثابت ہوتو اس کے خصم کومفز نہیں ایسی بات میں اس کا بحث چھیٹر ناوہی جان بچانا اور مکر کی جال کھیلنا

اورعوام نا واقفول کے آگے اپنے فریب کاٹھیلنا ہوتا ہے۔

مثل زید مدی ہوکہ میں نظب وقت ہوں اپنی قطبیت کا تو پچھ ثبوت نہ دے اور
جوثردے کہ اس زمانے کے جوقطب تھے ان کا انتقال ہو گیا اس عیارہ یہی کہا
جائے گا کہ اگران کا نقال ثابت بھی ہوجائے تو تیرے دعوے کا کیا ثبوت اور تجھے کیا
نافع تیرے نصم کو کیا مصر ہوا کیا ان کے انتقال سے بیضرورہ کہتو ہی قطب ہوجائے
تو اپنے دعوے کا ثبوت دے ورنہ گریبان ذلت میں ڈال کرا لگ بیٹھ۔

مقدمه که خامسه: -کسی نبی کا انقال دوباره دنیا میں اس کی تشریف آوری کومال نہیں کرسکتا۔

الله عز وجل قرآن عظیم میں فرما تاہے:

"آؤكسالًى فِي مُرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشَهَا عَ قَالَ آثَى يُحَى هذه والله بَعُدَمَوْتِهَا عِفَامَانَهُ الله مِائَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿ قَالَ كُمُ لَبِشُتَ ﴿ قَالَ لَبِشْتُ يَوْمُاأُو بَعُضَ يَوُمِ \* قَالَ بَلُ لَبِشْتَ مِائَةً عَامٍ فَانُظُرُ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ عَوْ أُنْ ظُرُ إلى حِسَارِكَ وَلَنَحُعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ

وَانْفُلُرُالِي الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَالَحُمَّاء فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ٥ یااس کی طرح جو گزراایک بستی پراوروه گری ہوئی تھی ابنی چھتوں پر بولا کہاں جلائے گا سے اللہ بعداس آئی موت کے سواہے موت دی انٹدنے سوبرس بھراہے زندہ کیا اور فر مایا تو يبال كتنا تشهرا بولا مين أيك دن يادن كالتجهيج حصه فرمايا بلكه تو يهال همراسوبرس اب ديكهاي كهانے اور يمنے كو (جودوروز میں بگڑ جانے کی چیز تھے وہ اب تک )نہ بگڑ ہے) اور دیکھ اینے گدھے کو (جس کی بٹریاں تک گل گئیں) اور تا کہ ہم تھے نشانی بنا کیں لوگوں کے لئے ( کماللہ تعالیٰ یوں مردوں کوجلاتا ہے) اور دیکھان بٹریوں کو کہ ہم کیونکر انھیں اٹھاتے مجر گوشت بہناتے ہیں جب بیسباس کے لئے ظاہر ہوگیا (اوراس کی آنکھوں کے سامنے ہم نے اس کے گدھے کی گلی ہوئی بڑیوں کو درست فرما کر گوشت بہنا کرزندہ کردیا) بولا میں جانتا ہول کہ اللہ سب کھے کرسکتا ہے'

اس کے بعدرب جل وعلانے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوق والتسلیم کا قصدذ کرفر مایا ہے۔ کہ انھوں نے اپنے رب سے عرض کی مجھے دکھادے تو کیونکر مردے جلائے گا اِحکم ہوا چار پرندے اپنے او پر بلالے پھراٹھیں ذبح کر کے متفرق پہاڑوں پر ان کے اجز اکر کھد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا ہی کیاان کے پراورخون اور گوشت قیمہ قیمہ کر کے متفرق پہاڑوں پر قیمہ قیمہ کر کے متفرق پہاڑوں پر رکھے ، متم ہوا تھیں بلا تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ و التسلیم نے بھی کھڑے ہو کر آواز دی ، ملاحظہ فر مایا کہ ہرجانور کے گوشت پوست پروں کاریزہ ریزہ ہر پہاڑے اڑ کر ہوا ہیں با ہم ملتا اور پوراپرند بن کرزندہ ہو کر ان کے پاس دوڑتا آرہا ہے۔

توجب پرندچرندمرکردنیایس پھر پلٹے اورعزیریا ارمیاعلیما الصلوۃ والسلام سو علیہ الصلوۃ والسلام سو علیہ برس موت کے بعدد نیامیس پھرتشریف لاکرہادی خلق ہوئے تواگر سیدناعیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفرض انتقال بھی فرمایا ہوتو یہ ان کے دوبارہ تشریف لانے اور بدایت فرمانے کا کیامانع ہوسکتا ہے۔

یہاں مسلمانوں سے کلام ہے جواپے رب کو قادر مطلق مانے اوراس کے کلام کوئی یقینی جانے ہیں نیچری ملحدوں کا ذکر نہیں جن کا معبودان کے زعم میں نیچری زنجیروں اسیں جکڑاہے کہ ان کے ساختہ نیچر کے خلاف دم نہیں مارسکتا جو بات ان کی ناقص عقل، معمولی قیاس سے باہر ہے کیا مجال کہ ان کا خدا کر سکھان کے نزدیک قرآن مجید کے ایسے ارشادات معاذ اللہ بناوٹ کی کہانیاں ہیں کہ گڑھ گڑھ کرمن مجھوتے کو بنائی گئی ہیں۔

التدكوبرتري بان ظالمون كي باتون ہے بڑی برزالمی ،اللہ انھیں مارے قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ كَهِال اوند تع جات بين، بلك الله نے ان پرلعنت کی ان کے کفر کے فَقِيلُا مَّا يُوْمِنُونَ ٥ وَسَيَعُلَمُ سبب توان بن تعور ايمان لات ہیں اوراب جاننا جاہتے ہیں ظالم

کہ کس کروٹ پلٹا کھا تیں گے۔

تَعَالَىَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظُّلِمُونَ عُلوّاً كَبِيُراً ٥ بَلُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوااَيُّ مُنْقَلَب يَّنْقَلِبُوْنَ0

اب فقیر غفرلہ المولی القدریان مقدمات خس سے منگرشس کے حواس خسہ درست کرکے بتوفیق اللہ تعالیٰ جانب جواب عطف عنان اور چند تنبیہوں میں حق واضح

کوظاہروبیان کرتاہے۔

متنبسه الوّل: -سيدناعيسي بن مريم رسول الله وكلمة الله وروح الله صلى لله تعالیٰ علی مبینا الکریم وعلیہ سائر الانبیاء و بارک وسلم کے بارے میں بیباں تین مسئلے ہیں۔ مسكليها ولي: - بيركه نه ده قتل كئے گئے ندسو لی دیئے گئے بلکه ان کے رب جل وعلانے اٹھیں مریمودعنودے صاف سلامت بحاکرآسان پر اٹھالیااوران کی صورت دوسرے برڈال دی کہ بہود ملاعنہ نے ان کے دھ کے بیں اے سولی دی بیہم مسلمانوں کاعقیدہ تطعیہ بھینیہ ایمانیہ پہلی تتم کے مسائل یعنی ضروریات دین ہے ہے جس كامنكر يقيينا كافراس كى دليل قطعي رب العزة جل وعلا كاار شاد ب: 111

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناعظيماوقولهم اناقتلناالمسيح عيسي ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين احتلفوافيه لفىي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يبقينابل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاحكيماوان من اهل الكتب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا اوريم نے یبود برلعنت کی بسبب ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہتان اٹھانے اوران کے اس کہنے کے کہ ہم نے قبل کیا میج عیسی بن مریم خداکے رسول کواورانھوں نے نہ اسے قتل کیانہ اسے سولی دی بلکہ اس کی صورت کا دوسر ابنادیا گیاان کے لئے اور بے شک وہ جواس کے بارے میں مختلف ہوئے ( کی نے کہا کہاس کا چرہ توعیسیٰ کا ساہے مگر بدن عیسیٰ كاسانبين كسى نے كہانہيں بلكه وہي بيں )البت اس سے شک میں ہیں انھیں خو دبھی اس کے تل کا یقین نہیں مگر گمان کے پیچھے ہولینااور بالیقین انھوں نے اسے قتل نہ کیا بلکہ الله نے اسے این طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا

ے اور نہیں اہل کتاب سے کوئی مگر بیضرور ایمان لانے والا ہے عیسی براس کے موت سے سلے اور قیا مت کے دن عیسی ان برگوائی دے گا" اس مسئلے میں مخالف بہودونصاری ہیں اور مذہب نیچیری کا قیاس جا ہتا ہے کہوہ مخالف ہوں یہودتو خلاف کیا ہی جا ہیں اور بیسا ختہ نیچیری کی سمجھ سے دور ہے کہ آ دمی سلامت آسان پراٹھالیا جائے اوراس کی صورت کا دوسراین جائے اس کے دھوکے میں سولی یائے مرختم اللی کا تمرہ کے نصاری بھی اس عبداللد ورسول الله علیہ الصلوة والسلام كومعاذ الله الله وابن الله مان كر پھر باتباع يہوداي كے قائل ہوئے كه دشمنول نے انھیں سولی دیدی قبل کیانہ ان کی خدائی چلی نہ بیٹے ہونے نے کام دیا ،طرفہ (بیر کہ ال كا) خدا (ايما) جيآ رئ سولى دين و لاحول و لاقوة الإبالله العلى العظيم. مسكله ثاشيد -اس جناب رفعت قباب عليه الصلوة والسلام كاقرب قيامت آ سان ہے اتر نا دنیا میں دوبارہ تشریف فر ماہوکراس عہد کے مطابق جواللہ عز وجل نے تمام انبيائ كرام عليهم الصلوة والسلام اليادين محدرسول التصلى التدتعالي عليه وسلم كى مد دکرنا ، بیرمسئلفتم نانی لیعنی ضروریات ند جب اہل سنت و جماعت سے ہے جس کامنکر گمراہ خاسر بدند ہب فاجراس کی دلیل احادیث متواترہ واجماع اہل حق ہے ہم یہاں

بعض احادیث ذکر کرتے ہیں:

حدیث اقال: - سیح بخاری و سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

"كيف انتسم اذانول ابن مريسم فيكم وامامكم منكم (يعنى) كيما حال بوگاتمهارا جب تم بين ابن مريم زول كريس كورتمهاراامام تمهيس مين سے بوگا"

لیعنی اس وفت کی تمہاری خوشی اور تمہارا فخر بیان سے باہر ہوگا کہ روح اللّٰہ تم میں اترین تم میں رہیں تمہار ہے معین ویار بنیں اور تمہار ہے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔

حدیث دوم: - نیز صحیحین وجامع ترندی دسنن این ملجه میں آنھیں ہے ہے رسوال الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

"والدى نفسى بيده ليوشكن ان نزل فيكم ابن مريم حكماعد لافيكسرالصليب ويقتل الحنزيرويضع الحزية ويفبط المحتى يكون السحدة ويفبط الحدحتى يكون السحدة الواحدة خيرامن الدنياوما فيها تميقول ابوهريرة فاقرؤاان شئتم وان من اهل الكثب الاليؤمنن به قبل موته فتم الكريم كي جم كم اتحم على ميرى جان عيد في مرورز ويك

آتا ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہوکراتریں پس صلیب کوتو ڑ دیں اور خزر کوتل کریں اور جزیہ کوموقو ف کردیں گے ( یعنی کافر ہے سوااسلام کے پچھ قبول نہ فرمائیں گے ) اور مال کی کٹرت ہوگی بیہاں تک کہ کوئی لینے والانہ ملے گا بیہاں تک کہ ایک مجدہ تمام دنیا اور اس کی سب چیز وں ہے بہتر ہوگا، یہ حدیث بیان کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم چاہوتو اس کی تصدیق قرآن مجید میں دیکھ لوکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ''عیمٰی کی موت ہے پہلے میں دیکھ لوکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ''عیمٰی کی موت سے پہلے سے اہل کتاب ان پرایمان لے آئیں گے''

حدیث سوم - صحیح مسلم میں انھیں ہے ہے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم

فرما تحيي

" قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ روی نصاری اعماق یا دابق میں اڑیں (کہ ملک شام کے موضع ہیں) ان کی طرف مدینہ طیب ہے ایک نشکر جائے گا جواس دن بہترین المل زمین ہے ہوں گئے جب دونوں نشکر مقابل ہوں گئے روی کہیں گئے ہمیں ، مارے ہم قوموں سے لڑنے دوجوہم میں قید ہوکر تمہاری طرف گئے (اور جومسلمان ہوگئے) ہیں میں قید ہوکر تمہاری طرف گئے (اور جومسلمان ہوگئے) ہیں میں قید ہوکر تمہاری طرف گئے (اور جومسلمان ہوگئے) ہیں

مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم اینے بھائیوں کوتمہارے مقالبے میں تنہانہ چھوڑیں گے پھران سے لڑائی ہوگی کشکراسلام ے ایک تہائی بھاگ جا کیں گئے اللہ تعالیٰ مبھی انھیں تو بہ نصیب نہ کرے گا اورا یک تہائی مارے جائیں گے وہ اللہ کے مز دیک بہترین شہدا ہون سے اور ایک تہائی کو فتح ملے گی ہے بھی فتنے میں نہ پڑیں گے پھر بیسلمان قسطنطنیہ کو ( کہ اس سے پہلے نصاریٰ کے قبضے میں آچکا ہوگا ) فتح کریں گے وہ عنیمتیں تقیم ہی کرتے ہوں گے اپنی تلواری درختان زیتون پرلٹکا دٹی ہوں گی کہ نا گاہ شیطان بکار دے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آگیا مسلمان پکٹیں گے اور پہ خبر حجوثی ہوگی جبشام میں آئیں گے دخیال نکل آئے گا: فہینماهم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذاقميت الصلوة فينزل عيسمي بس مريم فامهم فاذا رآه عدوالله ذاب كممايلة وب الملح في الماء فلوتركه لانذاب حتى يهانك ولكس يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته اي ا ثنامیں کے مسلمان دخال ہے قال کی تیاریاں کرتے منفیں سنوارتے :وں گے کہ نماز کی تکبیر ہوگی عیسیٰ بن مریم نزول

فرمائیں گے ان کی امامت کریں گے ،وہ خداکا دشمن جال جب آخیں کے ،وہ خداکا دشمن جال جب آخیں دیکھے گا ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی ہیں گل جاتا ہے آگر عیسیٰ رسول اللہ اسے نہ ماریں جب بھی گل گل کر ہلاک ہوجائے مگر اللہ تعالی ان کے ہاتھ سے اسے تل کرے گا مسیح مسلمانوں کواس کا خون اپنے نیز سے میں دکھا کیں گئ مسیح مسلمانوں کواس کا خون اپنے نیز سے میں دکھا کیں گئ صد بیٹ چہمارم: - نیز صحیح مسلم وسنن ابی داؤدوجا مع تر ندی وسنن نسائی وسنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسول اللہ وسنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسول اللہ وسنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسول اللہ وسنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسول اللہ وسنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرمایا:

"انهالس تقوم حتى ترواقبلهاعشرآيات فذكر الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياحوج وماحوج الحديث بحث عيسى بن مريم وياحوج وماحوج الحديث بي قيامت نه آئے گی جب تک تم اس سے پہلے وس نثانياں نه و كيولوازاں جمله ايك دھواں اور وقبال اور دابة الارض اور آ فاب كامغرب سے طلوع كرنا اور عيلى بن مريم كارتر نا اور يا جوج ماجوج كا نكلنا"

حدیث بینجم: مسندا مام احمد وسیح مسلم میں حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی ائٹد تعالی عنہا ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقبال کے ذکر میں فر مایا: "ياتى بالشام مدينة بفلسطين بباب لدفينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله ويمكث عيسى فى الارض اربعيس سنة اماماعدلا وحكمامقسطا وه ملك شام بين شرفلسطين درواز ه شهرلدكوجائ گاعيلى عليه الصلوة والسلام از كرائ قر كري محيلى عليه الصلوة و السلام زبين بين جاليس برس ربي گامام عادل وحاكم منصف موكر"

حدیث ششم - نیز مندوسی ندکورین حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهما ہے ہے رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں :

"لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق طاهريس الني يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول الني يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنافيقول الان بعضكم على بعض اميرتكرمه الله تعالى لهذه الامة بميشه ميرى امت كاليكروه في پرقال كرتا قيامت تك عالب ميرى امت كاليكروه في پرقال كرتا قيامت تك عالب اميرالمؤمنين ان مريم عليهاالصلاة والسلام اتري مح اميرالمؤمنين ان مي كم كاآ يج بمين نماز پرها ي وه فرما كيل مين مين بعض بعض برمرواريس بسبساس فرما كيل مين مين بعض بعض برمرواريس بسبساس

امت کی بزرگی کےاللہ تعالیٰ کی طرف ہے'' حديث هفتم :- نيزمنداحد وسيح مسلم وجامع ترندي وسنن ابن ملجه مين مطولاً اورسنن الی دا وَ دہیں مختصراً حضرت نوّ اس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في وجال كا ذكر فرماياكه: " وہ شام دعراق کے درمیان سے نکے گا جالیس دن رہے گایبلاایک دن ایک سال کابوگااوردوسر ا ایک میننے کا تيسراايك مفته كاياتى دن جيس موت بيناس قدرجلد ا يكشهر سے دوسر عشر ميں پنجے 8 جيے بادل كو مواا اڑا ہے کئے جاتی ہوجواے مانیں گے ان کے لئے بادل کو تھم دے گابر سے لگے گا زمین کو حکم دے گا کھیتی جم اٹھے گ جونہ مانیں گے ان کے پاس سے چلائے جائے گا ان پر قیط ہوجائے گا تھی دست رہ جا ئیں گے دیرانے پر کھڑا ہو كر كي كااي خزان تكال خزان نكل كرشهد كي كليول كي طرح اس کے چیچے ہولیں گے پھرایک جوان گٹھے ہوئے جسم کو بلا کرتلوارے دو تکرے کرے گا دونوں تکرے ایک نثانة تيرك فاصلے سے ركه كرمقنول كوآ واز دے گاوہ زندہ ہور جلاآئے گادخال تعین اس بربہت خوش ہوگا پنے گا

فبينماهو كذلك اذبعث الله المسيح عيسي بن مريم عليه الصلاة و السلام فينزل عندالمنارة البيضاء. شرقى دمشق بين مهرو دتين و اضعاكفيه على اجنحة ملكين اذاطأطأرأسه قطرو اذارفعه تحدرمنه حمان كاللؤلؤفالايحل لكافريحدريح نفسه الامات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لدفيقتله وجالعين اكاحال بين ہوگا كدالله عز وجل ميے عيسيٰ بن مريم عليه الصلو ة والسلام كو بھیجے گا وہ ڈمشق کی شرقی جانب منارۂ سپید کے یاس مزول فرما كيس كے دوكيڑے ورس وزعفران سے رفكے ہوئے پہنے دو فرشتو ل کے پرول پرہاتھ رکھے جب اپنا سر جھا کیں گے بالوں سے یانی شکے گااور جب سراٹھا کیں کے موتی ہے جھڑنے لگیں گے کسی کا فرکوطلال نہ ہوگا کہ ان کے سانس کی خوشبویائے اور مرنہ جائے اوران کا سانس وہاں تک پہنچے گاجہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہ د جال تعین کو تلاش کر کے بیت المقدی کے قریب جوشمرلکہ ہاک کے دروازے کے پاس استحل فرما کیں گے"

اس کے بعد سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں یا جوج ماجوج کا نکلنا پھراس کاہلاک ہونابیان فرمایا پھران کے زمانے میں برکت کی افراط یہاں تک کدانارائے بڑے بڑے بیداہوں کے کدایک انارے ایک جماعت کا پینے بجرے گا چھلکے کے سامیہ میں ایک جماعت آ جائے گی ،ایک اونٹنی کا دودھ آ دمیوں کے گروہ کو کا فی ہوگا ایک گائے کا دودھ سے ایک قبیلے ایک بمری کے دودھ سے ایک قبیلے کی شاخ کا پید بھرجائے گا۔ حديث مشتم :- نيزمنداحد صحيح مسلم مين حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنها لي يهما المصلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "يعجرج الدجال في امتى فيمكث اربعين فيبعث الله عيسي بن مريم فيطلبه فيهلك الحديث وحال میری امت میں نکے گاایک چآہ تھہرے گا پھراللہ عز وجل عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا وہ اسے ڈھونڈ ھے کوتل کری گے'' حدیث تہم : - سنن ابی داؤ دہیں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول الله على الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: "ليسس بيني وبينه لبني يعني عيسي عليه السلام وانه نازل فاذارأيتموه فاعرفوه رجل موبوع الي المحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطرو

ان لم يسصب بلل فيقاتل الناس على الاسألام فيدق المصليب ويقتل الخنزيرويضع الجزية ويهلك الله فيي زمانه الملل كلهاالاالاسلام ويهلك المسيح و يهلك المسيح الدحال فيمكث في الارض اربعيس سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمو ن میرے اور عیسیٰ کے ایک کوئی نی نہیں اور بے شک وہ اترنے والے ہیں جبتم انھیں دیکھنا پہچان لیناوہ میانہ قدیں رنگ سرخ وسیددو کیڑے ملکے زرورنگ کے يہنے ہوئے گوياان كے بالوں سے يانى شك رہاہے اگر چەائھيں ترى نە ئېنجى ہووہ اسلام پر كافروں سے جہاد فرما کیں گےصلیب توڑیں گے خزیر کوئل کریں گے جزیبے الخاديں گے ان کے زمانے مین اللہ عز وجل اسلام کے سوا سب ندہوں کوفتا کردے گادہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے دنیا میں جالیس برس رہ کروفات یا ئیں گے ملمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے" حديث وجهم: - جامع ترندي مين حصرت مجمع بن جاريه انصاري رضي الله

حلایت و جمم - جامع ترندی میں حضرت جمع بن جاربیانصاری رضی الله تعالیٰ عندے ہے یسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں : "به قتل ابن مریم الد جال بباب لد عیسلی بن مریم علیه السلاه و وازهٔ شهرگد برقل فرما کیس گئی السلاه و والسلام د جال کودروازهٔ شهرگد برقل فرما کیس گئی وارد بیس امام ترفدی فرماتے بیس میه حدیث سیح به اوراس باب میس حدیث و ارد بیس حضرت عمران بن حصین و نافع بن عتبه وابو برزه و حذیفه بن اسید وابو بریره و کیسان و عثمان بن الی العاص و جابر وابوامامه وابن مسعود و عبدالله بن عمروسمره بن جندب و نواس بن سمعان و عمرو بن جندب و نواس بن سمعان و عمرو بن جندب و نواس بن سمعان و عمرو بن عوف و حذیفه بن الیمان سے رضی الله تعالی عنهم الجمعین -

حدیث یا زوجهم: -سنن ابن ماجه وضیح ابن خزیمه ومتدرک حامم وضیح مختاره میں حضرت ابواما شه با بلی رضی اللہ تعالی عنه ہے حدیث طویل جلیل ہے که رسول الله تعالی الله تعالی عنه ہے حدیث طویل جلیل ہے که رسول الله تعالی الله تعالی منه بیان الله تعالی منه بیان فر مائے پھر فر ماما:

اہل عرب اس زمانے میں سب کے سب بیت المقدی میں ہوں گے اوران کاامام ایک مردصالح ہوگا (یعنی حضرت امام مہدی) فیست ماام امیم قد تقدم یصلی بہم التصبح اذنزل علیہم عیسی بن مریم الصبح ان اس اثنامیں کہ ان کا امام نماز صبح پڑھانے کو بڑھے گاناگاہ عیسیٰ بن مریم علیماالصلاق والسلام وقت صبح نزول فیرا کمیں گے مسلمانوں کا انام النے قدموں پھرے گا

کہ علی (علیہ الصلاہ والسلام) امامت کریں علیہ اپنا ہاتھ اس کی بیٹت پردکھ کہ کہیں گے آگے بڑھ بنماز کہ تھیں منہارے ہی لئے ہوئی تھی ان کا اہام باز پڑھائے گاعیہ کی علیہ الصلاۃ والسلام سلام چھیر کردروازہ کھلوا کیں گاعیہ کی علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیر کردروازہ کھلوا کیں گاس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہتھیار بندہوں گے جب دجال کی نظر عیہ کی علیہ الصلوۃ و السلام پر پڑے گی پانی میں نمک کی طرح گئے گئے گا گا گاسی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کیں گے میرے ہوا کے گاعیہ کی علیہ الصلوۃ و السلام فرما کیں گے میرے بیاس تھے پرایک وارہے جس سے تو نی کو کرنہیں جاسکتا پھر میرک شہرکہ کے شرق دروازے پراسے تل فرما کیں گئے۔

اس کے بعد یہود کے تل وغیرہ کے احوال ارشادہوئے۔

'' قیامت جس وفت آ کرگرے گی اے تواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتاہاں اس کے گرنے سے پہلے کے باب سي مجھےرب العزة نے ایک اطلاع دی ہے پھر خروج وجال ذكركر كفر مايا: فسانزل فاقتله مين الركرات قل كرون كالجرياجوج ماجوج تكليس كيميري دعاس بلاك ہوں گے فعهدالی متی کان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لايدري اهلهامتي تفجؤهم بولادة لعني مجھ رب العزة نے اطلاع دی ہے کہ جب سے سب ہو لے گاتواس وقت قیامت کا حال لوگوں برایسا ہوگا جیے کوئی عورت بورے دنوں پیٹ سے ہوگھروالے نہیں حانے کیس وقت اس کے بچے ہو پڑے حديث سيز وجهم: -امام احرمنداورطراني مجم كبيراورروياني منداورضيا صحيح مختارہ میں مضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے ذکر دجال بیان کر کے فرمایا: "ئم يحمني عيسي بس مريم من بل المغرب مصدقابمحمدصلي الله تعالى عليه وسلم وعلي ملته فيقتل الدجال ثم انماهوقيام الساعة اسك

(۵۵)

بعد عیسی بن مریم علیمالصلاة والسلام جانب مغرب سے
آئیں سے محد سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے
ہوئے اور انھیں کی ملت بر، یس دجال کوآآ آگریں گے
پھرآ کے قیامت ہی قائم ہونا ہے''

حدیث چہاروہم : مجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد ذکر دجال فرمایا:

"يلست فيكم ماشاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقاب محمدعلى منته اماما مهديا و حكما عدلا في قتل الدحال ودتم من رج گاجب تك الله علي الدحال ودتم من رج گاجب تك الله علي الدحال الدحال الدحال الد والسلام الري علي علي العنلاة والسلام الري ك علي ما الدت الله علي الله تعالى عليه وسلم كى تقد اين كرت حضوركى ملت محم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تقد اين كرت حضوركى ملت برامام راه بات موت اور حاكم عدل كرت والي وه وحال وقل كرس كن والي وه

حدیث بیانز وہم - سنداحد صحیح ابن خزیمہ وسندابی یعلی وسندرک ما مقدی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما ہے ہے رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ عنهما ہے ہے رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث طویل ذکر دجال میں فرمایا:

''مسلمان ملک شام میں ایک پہاڑ کی طرف بھا گ جا *گی*ں گے وہ وہاں جا کران کا حصار کرے گااور سخت مشقت وبلا من ألكائم ينزل عيسى فينادى السحرفيقول يايهاالناس مايمنعكم ان تخرجوالي الكذاب الخبيث فيقولون هذارحل حتى فينطقون فاذاهم بسعيسي عليه الصلوة والسلام الك كيعرفيكي عليه الصلوة والسلام اتريس مح يجيلي رات مسلمانون كويكارين کے لوگواس کذاب خبیث کے مقابلے کو کیوں نہیں نکلتے مسلمان کہیں گے بیکوئی مردزندہ ہے (لیعنی گمان میں بیہ ہوگا کہ جتنے مسلمان یہاں محصور ہیں ان کے سواکوئی نہ بچا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازمن کرکہیں گے بیرمرد زندہ ہے) جواب دیں گے دیکھیں تووہ عیسیٰ ہیں علیہ الصلوة والسلام"

اس کے بعدنما زصبح میں امام مسلمین کی امامت بھر د جال تعین کے قبل کا

ذكر فرمايات

حدیث شانز وجهم: - نعیم بن حماد "کتاب الفتن" میں حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنها ہے راوی:

"قلت يارسول الله الدحال قبل اوعيسي بن مريم قال المدحال ثم عيسي بن مريم الحديث شرعرض كى يارسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) بالله وجال فكل گایاعیسیٰ بن مریم فرمایا د حال پیرعیسیٰ بن مزیم'' حله بیث پیضتم : -طبرانی کبیر میں اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول النُّدُ على النُّد تعالىٰ عليه وسلم فر مات بين: "يسرل عيسمي بن مريم عندالمنارة البيضاء شرقي دمشق عیسی بن مریم دمشق کی شرقی جانب منارهٔ سپید کے یاس زول فرمائیں گے" حديث جيرة وجهم: -متدرك حاكم من حضرت ابو بريره رضى الله تعالى منه سے ہے رسول الله صلى الله تعالیٰ عليه وسلم فرماتے ہيں: "ليهبطن عيسي بن مريم حكما واماما مقسطا و ليسلكن فجافحا حاجااو معتمراوليأتين قبري حتى يسلم على والاردن عليه خداك فتم ضرور عيلى ابن مزیم حاکم وامام عاول ہوکراتریں گےاورضرورشارع عام کے رہتے رہتے گج یاعمرے کوجا کیں گے اور ضرور میرے سلام کے لئے میرے مزاراقدی پرعاضر آئیں

سے اور ضرور میں ان کے سلام کا جواب دوں گاصلی اللہ تعالى عمليك وعمليه وعملى جميع احوالكمامن الانبياء و المرسلين وآلك والهم وبارك وسلم" حدیث نوز دیم : مجیح این خزیمه دمتدرک حاتم میں حضرت انس رضح الله تعالى عنه على برسول الله الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: سيدرك رجلان من امتى عيسى بن مريم ويشهدان قتال الدحال عقريب ميرى امت يودو مردعیٹی بن مریم کاز مانہ یا ئیں گے اور دجال سے قال میں حاضر ہوں گے'' ا قول ظاہراًا مت سے مرادا مت موجودہ زبانہُ رسالت ہے علیہ افضل الصهرة والتحية ورندامت حضور بي تولا كلول مردز مانة كلمة الله عليه صلوات الله بإثميل کے اور قبال تعین وجال میں حاضر ہوں گے اس تقدیر پر دونوں مردسیدنا الیاس وسیدنا خصر علیمالصلاق والسلام بین کداب تک زنده بین اوراس وقت تک زنده رسی گے۔ كماوردفى حديث افاده جيما كدوار أعيمار يمرداروالد محقق دام ظله کے افادہ کی اس گفتگو سيدناالو الدالمحقق دام میں جو''تیسیرشرح جامع صغیر''' ظله على هامش التيسير شرح البحامع الصغير كيم إمش يرموجود إداروتي)

حله بیث کیستم :-انام حکیم تر مذی نوادرالاصول اور حاکم میتدرک میں حضرت جبير بن تغير رضى الله تعالى عنه عدادى رسول الله صلى الله تعالى بليه وسلم فرمات بين: "لين يخزي الله تعالىٰ امة انااولهاوعيسال بن مريم آحرها اللهوزوجل برگز رسوانه فرمائے گاائ امت کوجس كااول مين بهول اورآ خرعيسي بن مريم نيليمآالصلاة والسلام" حدیث بست و مکم: -ابودا وُ دطیالسی حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: "لسم يسلط على دجال الاعيسي بن مريم وجال لعین کے قتل پر کسی کوقندرت نه دی گئی سواعیسیٰ بن مریم تعلیجاالصلاۃ والسلام کے" تحديث بست ودوم:-منداحمد سنن نسائي وصحيح مختاره مين حضرت تؤبان رضى الله تعالى عنه سے برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: "عمصابتان من اتبي احرزهماالله تعالى من النار عصابة تغزوالهندوعصابة تكون مع عيسي بن مريم میری امت کے دوگر وہوں کواللہ عز وجل نے نار سے محفوظ رکھاہے ایک گروہ وہ جو کفار ہندیر جہاد کرے گا دوسراوه جوميسي بن مريم عليهاالصلاة والسلام كے ساتھ ہوگا"

### حدیث بست وسوم: -ابونعیم حلیها در ابوسعید نقاش ' فوا کدالعراقیین '' میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے را دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"طوبى لعيمش بعدالمسيح يؤذن للسماء في القطرويؤذن للارض في النبات حتى لوبذرت حبك على الصفالنبت وحتى يمرالرجل على الاسد فالاينضره ويطأعلي الحية فلاتضره والاتشاحح و لانتحاسدو لاتباغض خوش اورشادماني باسعيش لئے جو بعد مزول عیسی علیہ الصلوق والسلام ہوگا آسان کون اؤن ہوگا کہ برے اورز مین کو ملم ہوگا کہائے بہاا أی تک کس اگرنواینادانه پخرکی چنان بر ڈال دے تو وہ بھی جم اٹھے گااور یباں تک کہ آ دمی شیر برگزرے گا اور وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گااورسانب پریاؤں رکھدے گااوروہ اےمضرت ندوے گاندآ يس بيس مال كالالح رمے گاندحسدندكيند في التيسير شرح المحامع الصغير طوبي لعيش بعد المسيح اي بعد نزول عيسي عليه الصلاة والسلام الى الارض في اخرالزمان"

## حدیث بست و جہارم :-مندالفردوس میں آئیس سے ہرسول اللہ على فرمات بين: "يسنزل عيسسي بن مرينم عملي ثمان ما ئة رجل واربع مائة امرأة احيرا من على الارس الحديث عیسیٰ بن مریم ایسے آٹھ سومردوں اور جارسوعورتوں پر آسان ہے نزول فرمائیں گے جوتمام روئے زمین پر سب سے بہتر ہوں گے'' حديث بست ويتجم -امام رازي دابن عساكر بطريق عبدالرخمن بن ايوب بن نافع بن كيسان عن اسيمن جده رضى الله تعالى عندراوى رسول الله عنفر مات بين: "ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق عند المنارة البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشوئين ك نسماين حد رمن راسه اللؤ لو عيسى بن مريم عليها الصلاة والسلام دروازة ومثق كے مزد يك سييد منارے کے پاس چھ گھڑی دن چڑھے دور ملکین کیٹرے سنے اتریں کے گوماان کے مالوں ہے موتی جھڑتے ہیں''

حدیث بست وششم : صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ فریجیغر ماتے ہیں : "انسى لا رجوان طال بى عمرا ان القى عيسى بن مريم فان عجل بى موت فمن لقيه منكم فليقرأه منى السلام بن اميد كرتابول كدا گرميرى عمروراز بوئى توعيلى بن مريم علول اور اگر ميرا دنيا سے تشريف ليے بانا جلد ہوجائے تو تم بيل جوانبيل بائے ان كوميرا ميں مريم

حدیث بست و بمفتم - این الجوزی کتاب الوفایس حفرت عبدالله بین عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسولی الله و بین العاص رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسولی الله و بولد بستول عیسسی بن مریم الی الارض فیتزوالج و بولد له و بدمک حصساو اربعین سنة ثم یموت فید فن معی فی قبری فیاقوم اناو عیسی بن مریم من قبرواحد بین ابی بکر و عمر عیلی بن مریم علیماالصلاة و السلام زمین پراتری کے یہال شادی کریں گے ان والسلام زمین پراتریں کے یہال شادی کریں گے ان کے اولا وہوگی بینتالیس برس رہیں گے اس کے بعدان کی وفات ہوگی میرے ماتھ میرے مقبرة پاک میں وفن

ہوں گےروز قیامت، میں اور وہ ایک ہی مقبرے سے

اس طرح الخيس كے كہ ابو بكر وعمر ہم دونوں كے

داسنے با تیں ہول گےرضی اللہ تعالی عنما" حديث بست ومشتم -بغوى شرح السند مين حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما يص حديث طويل ابن صياديس راوى (جس يردجال مونے كاشبه كياجا تا تھا): "امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه نے عرض كى يا . رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم ) مجھے اجاز ، في د يجيئے كرات و المرايان يكن هو فلست صاحبه انما صاحبه عيسي بن مريم والايكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد الربيدجال بية اس کے قاتل تم نہیں دجال کے قاتل تو عیسیٰ بن مریم ہوں گے اورا گریہ وہ نہیں تو تمہیں نہیں پہنچتا کہ کسی ذی كُولِ رُون حديث بست وتهم :-ابن جرير حضرت حذيف بن اليمان رضي الله تعالى عنهما عدراوي رسول الله الله المنظام مات بين: "اول الإيمات المدجمال و نزول عيسيي و ياجو سي وماحوج يسيرون الني حزاب الدنيا حتى يأتوا بيت المقدس وعيسي والمسلمون بحبل طور سينين فيوحي الله الي عيسي ان احرزعبادي

بالطور و مايلي ايلة ثم ان عيسي يرفع يديه الي المسماء ويؤمن المسلمون فيبعت الله عليهم دابة يمقال لها النعف تدخل في مناحرهم فيصبحون مونسي هذا معتصر قيامت كى برى نشانيول ميں بہلى نشانی د جال کا نکلنا اورعیسیٰ بن مریم کا اتر نا اور یا جوج و ماجوج کا پھیلنا (وہ گروہ کے گروہ ہیں ہم آٹروہ میں جار لا كھ كروہ ان ميں كا مردنہيں مرتا جب كن خاص اينے نطفے سے ہزار تخص نہ دیکھ لے، بین بی آ دم سے )وہ دنیا ویران کرنے چلیں گے ( وجلہ وفرات و بحیرۂ طبر پیرکو پی جائیں گے ) یہاں تک کہ بیت المقدی تک پہنچیں گے اورعيسيٰ نليه الصلوٰ ة والسلام وابل اسلام اس دن كوه طور سینا میں ہوں گے اللہ عز وجل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجے گا کہ میرے بندوں کوطور اور ایلہ کے قریب محفوظ حبكه مين ركه بجرعيسي عليه الصلاة والسلام باتحداثها كروعا كريس مجے اور مسلمان آمين کہيں مجے الله عزوجل يا جوج و ماجوج برایک کیڑا بھیجے گا نغف نام وہ ان کے نتھنوں بیں کس جائے گامیج سبمرے پڑے ہول گے"

حديث ميم :- حاكم وابن عساكرتاريخ اورابونعيم كتاب" اخبار الهبدي" مير حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى رسول الله على ماتے ہيں: "كيف تهلك امة انا في اولها و عيسني بن مريم في آخرها والمهدى من اهل بيتي في وسطها كيول كر بلاك مووه امت جس كى ابتدأ مين مون اورا بمنال مين عيسى ین مریم اور تے میں میرے اہل بیت ہے مہدی' حديث كي و مكم :- نيزاي من جفزت آپوستعيد خدري رضي الله تعالى عنه "منا الذي يصلي عيسلي بن مريم حلفه ميرے اہل بیت میں وہ مخص ہے جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے'' حديث من وروم: - ابوتعيم "حلية الاولياء "مين حضرت ابو هريره رضي الله " يا عم النبي (صلى الله تعالى غليه و سلم) ان الله ابتدأ الاسلام بيي وسينحتمه بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم عيسى بن مريم اے نبى كے چيابيتك الله تعالى نے اسلام کی ابتدا مجھے کی اور قریب ہے کہا ہے ختم تیری اولا د

ہے ایک لڑکے پر کرے گاوہی جس کے پیچھے علیمی بن مریم تماز پڑھیں گے،حضرت امام مہدی کی نسبت متعددا حادیث سے ثابت کہوہ عترت رسالت دبی فاطمہ سے میں اور متعدد احاديث مين ان كاعلاقة نسب حضرت عباس عمر مرم سيدعالم ﷺ ہے بھی بتایا گیا اور اس میں کچھ بعد نہیں وہ نسیا سید حسنی ہوں گے اور مادری رشتوں میں حضرت عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی اتصال رکھیں گے جیسے حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عندنے رافضیوں کے رومیں فرمایا کہ کیا کوئی شخص اینے باپ کوبھی برا کہتا ہے ابو بکرصد بق دوبارمبرے اب ہوئے لیمی دوطرح سے میرانب مادری حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه تك يبنيخا ہے" حديث مي وسوم: -اسحاق بن بشروا بن عسا كرحديث طويل ذكر دجال م جضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى رسول الله على فرمايا: فعندذلك ينزل احى عيسى بن مريم من السماء

فعندذلك ينزل اسمى عيسى بن مريم من السماء عملى حبل افيق اما ما ها ديا وحكما عادلا عليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعربيده حربة يبقتل الدجال تضع الحرب اوزا رها وكان

السلم فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه وياخذ الحية فلا تضره و تنبت الارض كنبا تهاجلي عهد آدم ويومن به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة يعنى جب دجال فكلے كااورسب سے يہلے ستر ہزار یہودی طیلسان ہوش اس کے ساتھ ہولیں گے اور لوگ اس کے سبب بلائے عظیم میں ہو تکے مسلمان سمت کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے اس وقت میرے بھائی عیسیٰ بن مریم علیمالصلاۃ والسلام آسان ہے کوہ افیق پراتریں گےامام راہ نما وحاکم عادل ہوکرایک اونجی ٹولی پہنے میانہ قد کشادہ پیشانی موئے سرسیدھے ہاتھ میں نیزہ جس ہے د جال کونٹل کریں گے اس ونت لڑائی اینے ہتھیارر کھ وے گی اورسب جہان میں امن وامان ہو جائے گا آ دی شیرے ملے تو وہ جوش میں نہآئے گا اور سانپ کو پکڑے تو وہ نقبصان نہ پہنچائے گا تھیتیاں اس رنگ پر آگیں گی جيے زمانه آدم عليه الصلاة والسلام ميں الكاكرتي تحيين تمام اہل زمین ان برایمان لے آئیں گے اور سارے جہان مين صرف ايك دين اسلام موكا"

# حدیث می و چہارم: -ابن النجار انہیں ہے) وی رسول اللہ ﷺ نے مجھ "واذا سكن بنوك السواد ولبسوا السواد وكان شيعتهم اهل حر اسان لم يزل هذا الامر فيهم حتى يد فعوه الى عيسى بن مريم جبتمهارى اولاد دیبات میں ہے اور سیاہ لباس پینے اور ان کے گروہ اہل خراسان ہوں جب ہے خلافت ہمیشہ ان میں رہے گی یہاں تک کدوہ اسے عیسیٰ بن مریم کوسیر دکریں گئے' حديث من ويتجم :- ابن عساكرام المؤنين صديقة رضي الله تعالى عنها -راوی میں نے عرض کی پارسول اللہ مجھےاجازت دیجئے کہ میں حضور کے پہلو میں دمن کی حاوّل فرمايا: وانبي ليي بذالك الموضع مافيه الاموضع قبري و قبر ابی بکر و عمر و عیسی بن مریم کطاال کی اجازت میں کیونکر دوں وہاں تو صرف میری قبر کی جگہ ہے اور ابو بمر وعمر ويسلى بن مريم كي عليهم الصلاة والسلام" حديث في وششم:-ابرنعيم'' كتاب الفتن'' ميں حصا رضى الله تعالى عنهما براوى رسول الله الله الله مات بين:

149

"السمحاصرون ببیت المقدس اد داك مائة الف امرأة واثنان و عشرون الفاً مقاتلون اد غشبتهم ضبابة من غمام اد تنكشف عنهم مع الصبح فادا عیسی بین ظهر انبهم ای وقت بیت مقدی می ایک ایک لا کورتین اور با نیس بزارمرد جنگی محصور بول گ نا گاه ایک ایرکی گوناان پر جهائے گی صبح بوت کھلے گی تو گاه ایک ایرکی گوناان پر جهائے گی صبح بوت کھلے گی تو ریکھیں گر کھی بان میں تشریف فرماہیں "

حدیث می وہفتم - سندالی یعلی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہوں اللہ تعالی عنہ ہے ۔ سے رسول اللہ ﷺ رماتے ہیں :

"وال ذى نفسى بيده لينزلن عبسى بن مريم ثم لئن قام على قبرى فقال يا محمد لا جيبه شماس كى جس كتبضة قدرت ميس ميرى جان ہے بيتك عيلى بن مريم ازيں گے بجرا كرميرى قبر يركفر ہے بوكر مجھے يكارين تو فنرور ميں انہيں جواب دول گا"

حد بیت سی و مشتم :- ابونعیم ' حلیه' میں عروہ بن رویم سے مرسلا راوی

رسول الله ي فرمات مين

"حبسر هدفه الامة اولها واحسرها فيهم رسول الله في واحسرها فيهم عبسى بن مريم الحديث ال المت كي بهتر اول وآخر كوگ بين اول كوگون مين رسول الله مين رسول الله في واتر كاوگ بين اول كوگون مين مين رسول الله في وات افروز بين اور آخر كوگون مين عيسى بن مريم عليم الصلا قوالسلام تشريف فرما مون گئ صد بيث مي و تهم : - جامع تر ذري مين حضرت عبد الله بن سلام رضي الله حد بيث مي و تهم : - جامع تر ذري مين حضرت عبد الله بن سلام رضي الله

تعالیٰ عنہہے ہے:

"مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و عيسى يدفن معه رب العزة تبارك و تعالى في ن توريت مقدل عين حضور سيدعالم كال كامفت عمل الشادفر مايا مهاكم الن كان كان كان كان كان كان مقد المسادفر مايا مهاكم السادفر مايا مهاكم المسادفر مايا مهاكم المسادة والسلام في المسرقاة اى و مكتوب فيها ايسطا ان عبسى يدفن معه قال الطيبى هذا فيها ايسطا ان عبسى يدفن معه قال الطيبى هذا

هوالمكتوب في التوراة"

صدیت من مم :- ابن عسا کر حضرت ابو بریره رض الله تعالی عند سے راوی:
"پهبط عیسی بن مریم فیصلی الصلوات و پجمع
الجمع و یزید فی الحلال کانی به تحدیه رواحله

بسطن السروحساء حساجیاً او معتمراً عیسیٰ بن مریم اتریں گے نمازیں پڑھیں گے جمعے قائم کریں گے مال طلال کی افراط کر دیں گے گویا میں آئیس دیکھے، ہاہوں ان کی سواریاں آئھیں تیز لئے جاتی ہیں بطن وادی دوھاء میں ججیاعمرے کے لئے''

حديث چهل و كيم : - و بي حضرت ترجمان القرآن رضي الله تعالى

عنه ہے راوی:

"لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على ذروة افيق بيده حربة يقتل الدحال قيامت قائم نه موگ يهال تك كوه مول يهال تك كوه بن مريم عليها الصلاة والسلام كوه افيق كى چوئى يرنزول فرما كيس باتھ ميں نيزاه لئے جس سے دجال قول كريں گئ"

حديث چهل و دوم: - دې حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی

عنهما سےراوی

"ان السمسيح بس مريسم خارج قبل يوم القيامة و ليستبغن به الناس عمن سواه بيتك مسيح بن مريم عليها الصلاة والسلام قيامت سے پہلے ظہور قرما كيں گے

آ دمیوں کوان کے سبب اورسب سے بے نیازی جاہئے بدامر جمعني اخيار بيزمانة عيسى عليدالصلاة والسلام ميس نە كوئى قاضى موگانە كوئى مفتى نەكوئى بادشاە أنھيس كى طرق سب کاموں میں رجوع ہوگی" حديث چهل وسوم: - وبي حضرت عبدالله بن عمر ورضي الله تعالي عنهما ے ایک حدیث طویل ذکر مغیبات آئندہ میں راوی کہ: '' چنین و چناں ہوگا پھر مسلمان قسطنطنیہ و رومیہ کو فتح کریں گے بھر دجال نکے گااس کے زمانہ میں قحط شدید يُوكَافِينِما هُم كذا لك اذ سمعوا صوتا من السماء ابشروا فقد اباكم الغوث فيقولون نزل غيسي بن مريم فيستبشرون ويستبشر بهم و يقولون صل ياروح الله فيقول ان الله اكرم هذه الامة فلا ينبغي لاحدان يؤمهم الامنهم فيصلي امير السمومنين بالناس و يصلي عيسي غلفه الوكاس ضیق و پریشانی میں ہوں گے ناگاہ آسان سے ایک آواز سنیں گے خوش ہو کہ فریا درس تمہارے یاس آیا مسلمان کہیں گے کہ پیٹی بن مریم از ہے خوشیاں کریں گے اور

عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے مسلمان عرض کریں گے یاروح الله نمازیر هاہے فرمائیں گے اللہ عز وجل نے اس امت کوعزت دی ہے اس کا امام ای میں سے جاہے امیر المومنین نماز پڑھا کیں گے اور عيسى عليه الصلاة والسلام ان كے سيجھے نماز يردهيس كے سلام پھیر کراپتانیزہ لے کروجال کے باس آجا کرفر مائیں گے تھیراے د جال اے کذاب، جب وہ عیری علیہ الصلاۃ و السلام کود کیھے گا اوران کی آواز پہچانے گا ایسا گلنے لگے گا جیے آگ میں را نگ یا دھوپ میں چر بی اگرروخ اللہ نے تهمر بنه فرما ديا ہوتا تو گل كرفنا ہوجا تا پس عيسيٰ عليه الصلاۃ و السلام اسکی چھاتی پر نیز ہ مارکر واصل جہنم کریں گے بھراس کے لشکر کو کہ یہود و منافقین ہوں گے قتل فرما کیں گے صلیب تو ژیں گے خزیر کونیست و نابود کریں گے اب لڑائی موقو ف اورامن جین کے دن آئیں گے یہاں تک کہ بھیٹر نے کے پہلومیں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھا تھا کرنہ دیکھے گا ہے سانب ہے تھیلیں گے وہ نہ کانے گا ساری ز مین عدل ہے بھرجائے گی'' پھرخروج یا جوج و ماجوج اوران کی فنا وغیرہ کا حال بیان کر کے فر مایا:

"ويقبض عيسي بن مريم و وليه المسلمون و غسلره وحنطوه وكفنوه وصلوا غليه وحضروا

له و دفنوه الحديث"

ان سب وقائع کے بعد عیسیٰ بن مریم علیها الصلاۃ والسلام وفات یا تیں گے سلمان ان کی جمہیز کریں گے نہلا کیں گے خوشبولگا کیں گے گفن دیں گے نماز پڑھیں ھے قبر کھود کر ذہن کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بہر دست بےقصداستیعاب تینتالیس حدیثیں ہیں جن میں ایک چہل حدیث یوری حضور پرنورسیدالرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے ہے۔

ثمانية و ثلثون نصاو اثنان لين ارتمين مديثين نص كاعتمار

او شلثة حكما اما عبدالله عيهوكين اوردويا تين مكم كاعتبار

بن عمر و فكثير اما ياخذ عمروال عبرالله ابن عمروتووه

زیادہ کے لیتے ہیں اوائل سے (فاروتی)

عن الا وائل.

اورایک حدیث میں تو کلام اللہ تورات مقدس کا ارشاد ہے اورخو دقر آن عظیم

میں بھی اس کا اشعار موجود۔

قال الله عزوجل:

"ولما ضرب ابن مريم مثلا الى قولى تعالى وانه لعلم

المارون و محمد داعل مرتال من العزير الم

للساعة بيتك مريم كابيناعلم ب قيامت كالعن ان ك نزول معلوم موجائي گاكه قيامت اب آئي"

حضرت ابو ہریرہ وحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کی قر أت و ان

لعلم للساعة بيتك ابن مريم نثاني بي قيامت كے لئے۔

"معالم التزيل" ميں ب:

"وانه یعنی عیسی لعلم للساعة یعنی نزوله من اشراط
الساعة یعلم به قربها و قرأ ابن عباس و ابوهریرة
وقتادة وانه لعلم للساعة بفتح اللام و العین الله امارة و
علامة " یعنی حفرت عیسی علیه الصلا ة والسلام قیامت ک
علم بین یعنی ان کانزول قیامت کی نشانیوں بین سے
ہائی سے جان لیاجائے گا کہ قیامت قریب تر ہاور
این عباس، ابو ہریرہ اور قیادہ رضی اللہ تعالی عنم فیاست اللہ تعالی عنم فیاست کے لئے نشانی
لعلم للساعة "پڑھایعنی بے شک وہ قیامت کے لئے نشانی
بین، لام اور عین کے زبر کے ساتھ یعنی ان کانزول قرب
قیامت کی اُمارت وعلامت ہے۔
"بین، لام اور عین کے زبر کے ساتھ یعنی ان کانزول قرب
قیامت کی اُمارت وعلامت ہے۔
(فاروتی)

"وانه لعلم للساعة وان عيسيٰ عليه الصلاة و السلام مما يعلم به محتى الساعة و قرأ ابن عباس رصى الله تعالى عنهما العلم وهوالعلامة اي وال نزوله علم الساعة «بعني بيش عيسي عليه الصلاة والسلام قيامت سے لئے علامت ہیںجس سے جان لیاجائے گا کہاب قیامت آنے والی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے "الله لعلم للساعة ....." يرو هاليني ان كانزول (قاروتی) قرب تیامت کی علامت ہے۔ ا ما م جلال الدين محلى " تفسير جلالين " ميں فر ماتے ہيں : "وانه اي عيسي لعلم للساعة تعلم بنزوله" ليني ب شك حضرت عيى عليه السلام قيامت سے ليے علم بين جوان کے زول سے بہجان کی جائے گی۔ (فاروقی) بالجمليه بيمسكة قطعيه يقينيه عقائدابل سنت وجماعت سے جس طرح اس كا ا راساً مشركم راه باليقين يو بن إس كايد لنے والا اور نزول عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة ) والسلام کوسی زیدوعمر و کے خروج ڈھالنے والابھی ضال مضل بددین کہ ارشادات حضور سید عالم الله على دونون في تكذيب ك: وَسَيْعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوااًى العِن الراب جانا جات بي ظالم

كركس كروث پلٹا كھائيں گے۔ مُنْقَلَب يُنْقَلِبُونَ٥ مسئليم ثالث :-سيدناروح الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه كي حيات! اقول اس کے دومعنی ہیں ایک بیر کہ دہ اب زندہ ہیں سیجھی مسائل سم ٹانی سے ہے جس میں خلاف نہرے گا مر مراہ کہ اہلست کے زدیک اٹا مانبیاء کرام میہم الصلاة والسلام بحیات حقیقی زندہ ہیں انکی موت صرف تصدیق وعد الہیہ کے لئے ایک آن کو موتی ہے پھر ہمیشہ حیات حقیق ابدی ہے ائمہ کرام نے اس مسلک و قت فرمادیا ہے: وقد فصلها سيدنا الوالد يعنى سيرنا الوالد المحقق دام ظله ن المحقق دام ظله في كتابه الني كاب سلطنة المصطفى سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورئ "مين ملكوت كل الودى اس كي تفصيل فرمائي \_ (فاروتي) دوسرے سیکداب تک ان پرموت طاری ندہوئی زندہ ہی آسان پراٹھا گئے عير اور بعد مزول ونيا مين سالها سال تشريف ركه كراتما م نصرت اسلام و فات يا <sup>نمي</sup>ن مے بیمسائل متم اخیرین سے ہے اس کے ثبوت کواولاً اس قدر کافی ووافی کہ رب جل وعلانے فر مایا:

"وَإِنْ مِّنَ أَهُلِ الْكِتْفِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْيَهِ" يَعِنَ كُولَى تَابِي البِيانِين جواس كَي موت سے يہلے اس پرائيان ندلائ -جس كى تغيير حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ تعالى عند صحابي حضور سيد عالم ﷺ سے

# اس میں بلکہ بخے بخاری وسلم دونوں میں موجود۔ اس میں بلکہ بخے بخاری وسلم دونوں میں موجود۔

شرح "مشكوة شريف ملعلامة الطيبي مي ب

"استدل بآية على نزول عيسى عليه الصلوة والسلام في آخرالزمان مصدقاللحديث و تحريره ان التصميرين في به وقبل موته لعيسي والمعنى وان من اهمل الكتب الاليؤمنن بعيسي قبل موت عيسيي وهم اهمل الكتب الدبن يكون في زمان نزوله فتكون الملة واحدة وهي ملة الاسلام خلاصه بيركه حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنداس آيت ے تقدیق حدیث کے لئے نزول عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام براستدلال فرمات بین کدالله تعالی فرما تا ہے بركتاني عيلى كى موت سے يملے ضروراس زايمان لانے والا ہے اور وہ میبودونصاری میں جو بعد نزول عیسی علیہ الصلوة والسلام ان مے زمانے میں ہوں سے تو تمام روئے زمین پرصرف ایک دین ہوگا'' دین اسلام' وبس نقله عنه الملا على . القارى في المرقاة".

ثانیاً بهی تفسیر بسند سیح دوسرے صحابی جلیل الشان "ترجمان القرآن" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عندالله بن عباس رضی الله تعالی عندالله بن عباس رضی الله تعالی عندالله منقول بوت منقول بونے کا مخالف نے ادعا کیا تھا۔

"صیح بخاری وارشادالساری" میں ہے:

"ثم يقول ابو هريرة بالاسناد السابق مستدلا على نزول عيسي في احر الزمان تصديقا للحديث (واقرؤان شئتم)وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبيل موته اي وان من اهل الكتب احدالا ليؤمنن به قبل موته عيسي وهم اهل الكتب الذين يكو نون فني زمانه فتكون الملة واجدة ودل ملة الاسلام ولهمذاجزم ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح يعنى اس حديث كوروايت كرك ابوجرره رضى الله تعالى عند آخرز مانے بيس عيسى على الصلاق والسلام کے نزول پر دلیل لانے جدیث کی تقید بق قرآن مجید سے بتانے کے لئے فرماتے :تم جا موتوبد آیت پڑھووان من اهل المكتب الاليومنين الآيه اس آيت ك

معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی ضرور ایمان لانے والا ہے عیسی پر ان کی موت سے پہلے اور وہ ، وہ کتابی ہیں جواس وقت ان کے زمانے میں ہول مے سارے جہال میں صرف ایک دین اسلام ہوگا اورای پرجزم کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث میں جوان ہے ابن جریے ان کے شاگر درشید سعید بن جبیر کے واسطے سے بسند سيح روايت کي ،انتهي'' اور یہی تفسیرا مام حسن بھری ہے مروی ہوئی کماسیاتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثالي تصريحات كثيرة ائمة كرام ومفسرين عظام وعلما كے اعلام امام جلال الملة والدين سيوطي "تفسير جلالين" ميں فرماتے ہيں: "اني متو فيك قابضك ورافعك الى من الدنيا من غير موت لعنى الله عزوجل فيسلى عليه الصلاة والسلام ہے فرمایا میں تجھے اپنے پاس لےلوں گااور دنیا ہے بغیر موت دیج اٹھالوں گا'' تضير "امام ابوالبقاعكبرى" ميں ہے: "انه رفع الى السماء ثم يتوفى بعد ذلك عيكي عليه الصلاة والسلام آسان براٹھا کئے گئے ہیں اور اس کے

### بعدوفات دیئے جائیں گئے'' تفسیر 'دسمین وتفسیر فتو حات الہی' 'میں ہے :

"انه الى السماء ثم يتوفى بعد ذلك بعد نزوله الى الارض وحكمه بشريعة محمد الله وه آسان پر اثفالي كافاراس كے بعد زمين پراتر كرشر يعت محديد الله يحد مرك وفات يا كيس كے"
امام بغوى تفيير" معالم التربيل" ميں فرماتے ہيں:

"فال المحسن و الكلبی وابن جریح انی قابصك ورافعك من الدنیا الی من غیر موت بدلك یعنی المام حسن بهری نے كداجله ائمه تابعین و تلافره امیر المومنین مولی علی كرم الله تعالی وجهدالكريم سے بیں اور محد بن السائب كلبی اورامام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جرت نے كداجلہ واكابرائمه تنج تابعین سے اور حسب روایت ائمه تابعین سے بیں آیا كر بمه كی تفییر كی ،كه روایت ائمه تابعین سے بیں آیا كر بمه كی تفییر كی ،كه اسے عین کم برائم المال گابغیرای كه كه ایر عبدالعن بین عبدالعن بی محمد کوموت لاحق ہونا

### امام فخرالدین رازی و تفسیر کبیر 'میں فرماتے ہیں:

"قد ثبت الدليل انه حى وورد الحبر عن النبي الله انه سينزل وينقتل الدجال نم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك دليل عن ثابت مو چكا ه كويسى نليه العسلاة و السلام زنده بين اورسيد عالم الله عديث آئى ہے كه. وعقريب اترين مي اور دوبال كوئل كرين آئے پھراس كه وعقريب اترين مي اور دوبال كوئل كرين آئے پھراس كے بعد الله عز وجل انہيں وفات دے گا'' اُن

#### اس میں ہے:

"التوفى احد الشئ وافيا ولما علم الله تعالى ان من الساس من يخطر بها له ان الذى رفع الله هو روحه لا حسده فذكر هذ الكلام ليدل انه عليه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه و حسده توفى كمتم بيل مي چيز كے پورالين كوجكم اللاعز وجل كا ميں تفاكر بحالوكوں كويدو مم كررے كاكہ عيلى عليم الصلاة والسلام كى روح آسان يرحى نه بدن عيلى عليم الصلاة والسلام كى روح آسان يرحى نه بدن البذا يدكام فرمايا جس معلوم ہواكم وه تمام وكمال مع روح وبدن آسان يراغها لئے كيے"

« تفسير عنلية القاضي وكفلية الراضي 'اللعلا مهشهاب الدين الخفاجي ميس. "سبق انه عليه الصلاة والسلام لم يصلب ولم يمت ادير گزرا كىيىلى علىدالصلاة والسلام ندسولى ديئے گئے نه انتقال فرمايا" امام بدرالدین محمود عینی "عمدة القاری شرح صحیح بخاری" میں فرماتے ہیں "كـذاروي من طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسيي والله لحيي ولكن اذا نزل آمنوا به اجسمعون وذهب اليه اكثر اهل العلم ليعني آييركريمه وان من اهل الكنب الآيه كي جوتفير حضرت سيرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مائی امام حسن بصری ہے بطريق الى رجاءمردى موئى كمانهون نے فرمايامعني آيت يد بيس كرتمام كتابي موت عيسلى عليه الصلاة والسلام پہلے ایمان لانے والے ہیں اور فرمایا خدا کی متم عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام زنده بين اوراكثر ابل علم كايبي مذبب ي امام عمس الدين ابوعبدالله محمد ذہبی نے '' تجرید الصحابہ'' اور امام تاج الدین بجی نے ""كتاب القواعد" ادرامام ابن حجر عسقلاني نے" اصابہ "مين سيدناعيسيٰ عليه الصلاۃ والسلام كو امارے نی اکرم سیدعالم اللے کے صحابیوں میں شارکیا کہوہ شب معراج حضوراقدی اللہ کے دیدار سے بہرہ اندوز ہوئے ظاہر ہے کہ ان کی تخصیص اسی بناپر ہے کہ آخیس بیددولت قبل طریان موت نصیب ہوئی ورنہ شب معراج حضور کی زیارت کسی نبی نے نہ کی امام بجی نے اس مضمون کو ایک چیتاں میں ادا فر مایا کہ رسول اللہ پھٹے کی امت سے وہ کونسا جوان ہے جو با تفاق تمام جہاں کے حضرت افضل الصحابہ صدیق اکبروفاروق اعظم وعثمان غنی وعلی مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلا ہ والسلام۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلا ہ والسلام۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلا ہ والسلام۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلا ہ والسلام۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلا ہ والسلام۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے یعنی سیدناعیسی علیہ الصلاح اللہ عنہ میں ہے۔ مرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے۔

"عيسى المسبح بن مريم الصديقة رسول لله وكلمته القاها هاالى مريم ذكره الذهبى فى التجريد مستدركا على من قبله فقال عيسى بن مريم رسول لله رأى النبى الله الا سراء فهو نبى وصحابى و هو آخر من يموت من الصحابة والغزه القاضى تاج الدين السبكى فى قصيدته التى فى او اخر القواعد له فقال مه من بها تنفاق جميع الخلق افضل من خير الصحاب ابى بكرو من عمر ومن على ومن عشمن وهو فتى من امة المصطفى المحتار من مضر يم الله كالمحمد من امة المصطفى المحتار من مضر يعنى من عمل المحتار من مضر يعنى من المة المصطفى المحتار من المثل كالمحالة كالمحا

ہیں جنھیں اس نے حضرت مریم کی طرف از فرمایا ، اسے امام ذہبی نے " تجرید الصحابہ ، میں اپنے اگلوں سے استدراک کرتے ہوئے ذکر کیا تو فرمایا : اللہ کے رسول عیسی ان مریم نے شب معراج میں حضور نبی کریم کی فیٹ کی زیارت کی تو وہ نبی اور دہ ایسے صحابی ہیں جن کا دصال سارے صحابہ کے بعد ہوگا اور قاضی تاج الدین بکی نے اسے صحابہ کے بعد ہوگا اور قاضی تاج الدین بکی نے اسے اپنے قصید سے میں رکھا جو کہ " کتاب القواعد " کے اواخر میں ہے کہ: وہ کون ساجوان ہے جو با تفاق تمام جہاں افضل میں ہے کہ: وہ کون ساجوان ہے جو با تفاق تمام جہاں افضل میں ہے کہ: وہ کون ساجوان ہے جو با تفاق تمام جہاں افضل میں ہے کہ: وہ کون ساجوان ہے جو با تفاق تمام جہاں افضل میں جو ان امت مصطفے کا قبیلہ معنر سے ہے۔ (فاروق)

امام ذہبی کی اس اعبارت میں میہ بھی تصریح ہے کہ بیسی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے صحابی ہیں جن کا انتقال سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد ہوگا یہاں کلمات الممئہ دین وعلائے معتمدین کی کثر ت اس حدید نہیں کہ ان کے احاطہ واستیعاب کی طبع ہو سکے اور اہل حق کے اس قدر بھی کائی اور مخالف معصف کہ اپنی ناقص عقل کے آگے اس قدر بھی کائی اور مخالف معصف کہ اپنی ناقص عقل کے آگے اس کہ کہ ہزار دفتر ناوائی لہذا اس قدر پر بس کریں۔
اسمہ کو بچھ ہیں گئتے ان سے لئے ہزار دفتر ناوائی لہذا اس قدر پر بس کریں۔
رابعت کی تول جمہور ہے اور قول جمہور ہی معتمد ومنصور ابھی شرح '' صحیح بخاری گئتے گئر را ذھب الیہ اکثر اہل العلم (بعنی اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے)۔

خامساً یمی قول مصح و مرخ اور قول صحح کامقابل ساقط و نامعترامام قرطبی ما حب دمقهم شرح صحح مسلم" پھرعلامة الوجودامام ابوالسعو د' تفییرارشادالعقل اسلیم" میں فرماتے ہیں :

"النصحيح ان الله تعالى رفعه من غير و فاة و لا نوم كما قبال المحسن وابن زيد هوا حتيار الطبرى و هوا لصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صحيح بيب كه الله تعالى في أصي زنده بيدارا شالياندان كا انتقال بوانداس وقت سوتے تصحيميا كه امام حسن بسرى وابن زيد نے تصریح فرمائی اوراس كوامام طبرى نے اختيار وابن زيد نے تصریح فرمائی اوراس كوامام طبرى نے اختيار كيا اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے بھی صحیح روایت يہی ہے ''عمدة القارى شرح صحیح بخارى'' میں ہے:

"القول الصحيح أنه رفع وهو حى صحيح قول سيم الدوه زيره الما لئے گئے"

اقول بیتوبالیقیس ٹابت کہ وہ دنیا ہم عنقریب نزول فرمانے والے ہیں اور اس کے بعد وفات پانا قطعاً ضرور تو اگر آسان پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی وفات ہوئی ہوتی تو دوباران کی موت لازم آئے گی کیوں کہ امید کی جائے کہ اللہ عزوجل اپنے

ایسے محبوب جمیل ایسے رسول عظیم وجلیل پر ( کدان پانچ مرسلین او کی العزم صلوات تعالی وسلامہ علیم سے ہیں جو باتی تمام انبیاء ومرسلین وخلق النداج عین ہے افضل اور زیاده محبوب ربعز وجل ہیں ) دوبار مصیبت مرگ بھیجے گا۔ جب حضور پرنورسید یوم النثور ﷺ کا دصال شریف ہوا اور امیر المؤمنین عم فاروق اعظم رضى الله تعالى عنهاس بخت صد ہے كى دہشت ميں تكوار تھينج كر كہنے لگے خدا کی قتم رسول اللہ ﷺ نے انتقال نہ فر مایا اور انتقال نہ فر مائیں گے یہاں تک کے منافقوں کی زبا نیں اور ہاتھ یا وُں کا ٹیں اور ان کے آل کا تھلم دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعش اقدس برحاضر بوئ جهك كرروئ انور ير بوسدديا پھرروئ اورعرض كى: "بابي انت وامي والله لا يجمع الله عليك موتين اما الموتة التي كبت عليك فقد متها مير عال باي حضور يرقربان خداكي متم الله تعالى حضورير دوموتيس جمع بدفرمائ گاوه جومقدرتني بموچكي بسابي انت وأمي طبت حيأ وميتأ والذي نفسى بيده لا ينيقك الله الموتين ابدأ میرے مال بایے حضور برقربان حضور زندگی میں بھی یا کیزہ اور بعدانقال بھی یا کیزہ شماس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی مجھی حضور کو دوموتیں نہ يكهائكارواه البحاري والنسائي و ابن ماجة

عن ام المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها "ليعنى السومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها" ليعنى السومين بإك كو بخارى منسائى اورا بن ملجه في حضرت عائشه رضى الله تعالى عنه سے روایت كى ۔ الله فاروقى )

توالیی بات جب تک نص صرح سے ثابت نہ ہوا نبیاء اللہ خصوصا ایسے رسول جلیل کے حق میں ہرگز نہ مانی جائے گی خصوصاً روح اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کی وعالیہ تھی کہ الہٰی اگر توبیہ پیالہ یعنی جام مرگ کسی سے پھیر نے والا ہے تو مجھ سے پھیر دے بارگاہ عزت میں رسول اللہ کی جوعزت ہے اس پرایمان لانے والا بے دلیل صرح واضح الضریح کے کیوں کر مان سکتا ہے کہ وہ بید دعا کریں اور رب عز وجل اس کے واضح الضریح کے کیوں کر مان سکتا ہے کہ وہ بید دعا کریں اور رب عز وجل اس کے بدلے ان پرموت پرموت نازل فرمائے میہ ہرگز قابل قبول نہیں انصاف سیجھے تو ایک بدلے دلیل ان کے زندہ اٹھا گئے جانے پرکافی ووافی ہے و باللہ التو فیق .

متنبیہ دوم: - اتول قرآن مجید ہے اتنا ثابت ادرمسلمان کا ایمان کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلا ہ والسلام یہودعنود کے مکروکیود ہے بچکرآ سان پرتشریف لے گئے ، رہا یہ کہ تشریف لے گئے ، رہا یہ کہ تشریف لے جانے ہے پہلے زمین پران کی روح قبض کی گئی اورجسم یہیں چھوڑ کر صرف روح آ سان پراٹھائی گئی اس کا آبیت میں کہیں ذکر نہیں یہ دعوی زائد ہے جو مدعی ہوشوت پیش کرے درنہ تول ہے جو مدعی ہوشوت پیش کرے درنہ تول ہے جو مدعی ہوشوت پیش کرے درنہ تول ہے جبو مدعی مردود ہے۔

ن الف نے جو پھھ ہوت میں پیش کیا سب بیہودہ ہے وہ یا تو نراا فتر اءاس کے اپنے دل کا ختر اع ہے یا مطلب ہے مطلب سے مض برگانہ جس میں مقصود کی بوجھی نہیں یا مراد میں اپنے دل کا اختر اع ہے یا مطلب سے مض برگانہ جس میں مقصود کی بوجھی نہیں یا مراد میں

ایک افتر اء: تواس کاوہ کہناہے کے سیدعالم ﷺ نے ان آیات کی تغییر میں ثابت فرمادیا کے میسی الصلاۃ والسلام بعد قبض روح آسان پراٹھائے گئے۔

ووسرا افتراء - حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تفائی عنهمایر که انهول نے ایسافر مایا حالانکہ ہم ابھی ثابت کرآئے کہ ان سے بسند سی اس کا خلاف ثابت ہے وہ اس کے قائل ہیں کھیسلی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی وفات نہ پائی ان کی موت سے بہلے یہود ونصاری ان پرایمان لا تیں گے امام قرطبی سے گزرا کہ یہی روایت ابن عباس سے سیحے ہے دفتی الله تعالی عنهما۔

تیسراافتراء : - سیح بخاری شریف پر کداس میں بیتفییر سیدعالم اوابن عباس سے مروی ہے حالانکداس میں بروایت حضرت ابن عباس صرف اس قدر ہے کہ رسول اللہ ﷺ فے فروایا:

> "انكم محشورون وان ناسا يؤخذ بهم ذات انشسمال فا قول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم شهيدا مادمت فيهم الى قوله العزيز المحكيم يعن تمهاراحشر موگا اور يجه باكين طرف معاذ التدجانب جنم لے جائے جاكيں گے ميں وہ عرض كرون

گاجو بندهٔ صالح عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا کہ میں ان ير كواه تها جب تك ان بس موجود رما جب تون مجھ وفات دی تو بی ان برمطلع ر مااور تو ہر چیز بر گواہ ہے اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی ہے غالب حکمت والا'' اس حدیث میں مدعی کے اس دعوے کا کہاں پتا ہے کہ آسان پر جانے ت يهليه وفات جوئي اورصرف روح الهائي گئ اور ب گاندو ب علاقداس آيير كريمه: فَلَمَّاتُوَ فَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ا كا ذكر بي بهان أكروفات بمعنى موت بهوبهى توبية وروز قيامت كامكالمهب رب العزة جل جلاله فرما تاب: "يُومَ يَحْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُحَبُّتُمُ وَقَالُوا لَاعِلُمْ لَنَا لِم إِنَّكَ آنُتَ عَلَّا مُ الْغُيُوبِ وَإِذْقَالَ اللَّهُ يْعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذُكُرُ نِعُمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَيْ وَالِدَيْكَ إِذَا يَدُتُكُ بِرُوح الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المهدوكه لاو إذع لمتك الكتب والحكمة وَالتَّـوُرْيةَ وَالْإِنْ حِيْلَ وَإِذْتَ خُلُقُ مِنَ الطِّين كَهَيُّةٍ

الطَّيْرِبِإِذُنِي فَتَنَفُّحُ فِيْهَافَتَكُونَ طَيْرًابِا أَلِي وَتُبُرِي

191

الْآكُمَّــة وَٱلْآبُرُصَ بِإِذْنِينَ وَإِذْتُحُر جُ الْمَوْتِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفُتُ بَنِي إِسُراآيُيلَ عَنُكَ إِذْ حِنْتَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو امِنْهُمُ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحُرٌ مُبِينٌ ٥ وَإِذَاوُ حَيْثُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنُ آمِنُوابِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُ بِمَانَّنَا مُسْلِمُونَ ٥ إِذْقَالَ الُمحَوَارِيُّونَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُسْنَزَّلَ عَلَيْنَامَآيُدَةً مِّنَ السَّمَآءِ وقَالَ اتَّقُو اللَّهَ إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِينَ ٥ قَالُوانُرِيدُ أَنْ نَّاكُلَ مِنْهَاوَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَاوَنَعُلَمَ أَنْ قَدُصَدُقَتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشُّهِدِينَ ٥ قَالَ عِيسَى أَبُنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ رَبُّنَاأَنُولُ عَلَيْكَ المَّائِدُةُ مِنَ السَّمَّاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ ا حِسرِنَاوَايَةً مِنْكَ وَارُزُقُنَاوَ آنَتَ عَيْرُالرَّزِقِيْنَ ٥قَالَ اللُّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَاعَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْبَعُدُمِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَيِّبُهُ عَذَابًا لَآاعَذِيبُهُ أَحَدُامِنَ الْعَلَمِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيُسَى ابْنَ مَرْيَمَءَ ٱلنَّتَ قُلُتَ للنَّاسِ اتَّخِفُو نِيي وَأُمِّى اللَّهَيْنِ مِنَ دُونِ اللُّهِ عَالَ سُهُ خِنكَ مَا يَكُونُ لِيُ آنُ أَقُولُ مَا لَيُسَ لِي بِحَقّ لِم إِنْ كُنُتُ

تُلْتُهُ فَلَقَدُعَلِمُتُهُ وَتُعَلَّمُ مَافِي نَفُسِي وَلَا اَعُلَمُ مَافِيُ نَفُسِكَ د إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ٥ مَا قُلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرُ تَنِيُ بِهِ أَنْ اعْبُدُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ جِ وَ كُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهَيُدُ امَّا دُمَتُ فِيُهِمُ عَلَيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيُ كُنُتَ ٱنْتَ الرَّقِيُبَ عَلَيْهِمٌ لا وَٱنْتَ عَلَيْ كُلِّ شَيِّيءٍ شَهِيدٌ ٥ إِنْ تُعَـذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا دُكَ ج وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوُمُ يَنفَعُ الصَّدِ قِينَ صِدْقُهُمُ وجس ون جمع فرمائے گااللہ تعالیٰ رسولوں کوفر مائے گامتہیں کیا جواب ملا؟ بولے ہمیں کچے خرنہیں بینک تو ہی خوب جانتا ہے سب چھی باتیں جب فرمایا اللہ نے اے مریم کے بیٹے علیلی یاد کرمیرے احسان اینے اوپر اورا پی مال يرجب ميں نے ياك روح سے تيرى مددى ، تولوكوں ہے یا تیں کرتایا لئے میں اور کی عمر جو کراور سب میں نے مجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جب تومٹی سے برندکی م مورت میرے ملم سے بناتا بھراس میں چھونک مارتاتو وہ میرے حکم سے اڑنے

لکتی اورتو ما درزا داند ھے اور سفید داغ والے کومیرے تحکم سے شفادیتااور جب تو مردوں کومیرے تھم سے زندہ نکالتااور جب میں نے بنی اسرائیل کو تھے ہے روکا جب توان کے یاس روشن نشانیاں لے کرآیا توان میں کے کا فربولے کہ بیرتو نہیں مگر کھلا جادواور جب میں نے جواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پراورمیرے رسول برایمان لا و بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں، جب حوار ہوں نے کہاا نے عیسی بن مريم كياآب كارب ايباكرے كاكه بم يرآ ان سے ایک خوان اتارے؟ کہااللہ سے ڈرواگرایمان رکھتے ہو بولے ہم جائے ہیں کہ اس میں سے کھا نیں اور ہمارے دل مخبریں اور ہم آئکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم ہے سے قرمایا اورہم اس پر گواہ ہوجا کیں عیسی بن مريم نے عرض كى أے اللہ إاے دب ہمارے ہم ير آسان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچیلوں کی اور تیری طرف ہے نشانی اور جمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دے

دینے والا ہے، اللہ نے قرمایا کہ میں اے تم پرا تارتا ہوں بھراب جوتم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کی پرنہ کروں گا اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تونے کہددیا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنالواللہ کے سوا؟ بولا یا کی ہے مجھے وانہیں کہ وہ کہوں جو مجھے نہیں پہنچتا اگر میں نے کہا تو تحقیے خوب معلوم مدیگا تو جانیا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانیا بنو تیرے علم میں ہے بے شک تو ہی جا تا ہے سب چھپی باتیں میں نے نہ کہاان ے مگر وہی جس کا تونے مجھے حکم دیا کہ پوجوا المکوجو ما لک ہے میرااور تمہارااور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تحاجب تونے مجھے وفات دی تو ہی ان پر مطلع رہااور تو ہر چزیر گواہ ہے اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے میں اور اگر تو انہیں بخش دے تو میٹک تو ہی غالب حکمت والاہے فرمایا اللہ نے بیدرن ہے جس میں نفع دیے گا پچوں كوان كانج"

اول سے آخرتک بیساری گفتگوروز قیامت کی ہے کس نے کہا کو پیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی وفات کا ذکر نہ کرسکیں شاید والسلام بھی وفات کا ذکر نہ کرسکیں شاید جانل پہال" فَالَ اللّٰهُ" اور " فَالَ سُنہ خَلَانَ" میں ماضی کے صینے و کھے کر سمجھا کہ بیتو گزری ہوئی ہا تیں ہیں اور قیامت کا دن ابھی نہ گزرا حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ کلام فصیح گزری ہوئی ہا تیں ہیں اور قیامت کا دن ابھی نہ گزرا حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ کلام فصیح سے سے بیرکرتے ہیں یعنی میں آئندہ ہات کو جو یقینی ہونے والی ہے ہزار جگہ ماضی کے صینے سے تعبیر کرتے ہیں یعنی وہ الی بھی الوقوع ہوئی۔

قرآن مجیدیں بکشرت ایسے محاورات ہیں "سورہ اعراف" میں ویکھے:
وَنَا دیٰ اَصَحٰ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اِلٰہِ اللہِ الہ

دوزخی پکارے جنتیوں کو کہ ممیں اپنے پائی وغیرہ سے کچھ ووقما لُوُا إِنَّ اللَّهَ حرِّمَهُمَا عَلَى الكَفِرِينَ لِو اللَّه نے میعتیں کا فروں پرحرام کی ہیں۔ ای طرح" سورهٔ صافآت" میں: وَٱقْبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَىٰ بَعُضِ يَتَسَاءَ لُوُنَ (الآبات) اور موره صن مين "قَالُوْ بَلُ ٱنْتُمْ لَا مَرْ حَبًّا بِكُمْ ﴾ إِنَّ ذَالِكَ لَجَقُّ تُخاصَهُ آهُلَ النَّارِ 0" تک دوزخ میں دوز خیوں کا ماہم جھگڑا! اور اسوره زم "ملي: "وَنُنفِخَ فِي الصُورِفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنُ شَا ءَ اللَّهُ عِي وَقَالُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدْ قَنَا" الآية. تک تمام وقائع روز قیامت صیغهائے ماضی میں ارشاد ہوئے ہیں اورخود اس آیت میں دیکھتے جس دن جمع کرے گاانندرسواوں کو پھر فرمائے گائم نے کیا جواب پایا بولے ہمیں چھالم ہیں۔ يبال بهي ان كاجواب بصيغهُ ماضي ارشا دفر ما يا اورنا كا في ونا نثبت آييز كريم.

"إِذْقَالَ اللَّهُ يُعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيُكُ وَرَافِعُكَ إِلْيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو ا" سے استدلال جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "جب فرمایا اللہ نے اے میسلی میں مجھے وفات دینے والا ادرا بي طرف الله اليخ والا اور كا فرول سے دوركر دين والا بول" اولاً -حرف داؤتر تیب کے لئے نہیں کہاس میں جو پہلے ندکور ہواس کا پہلے ہی واقع ہونا ضرور ہوتو آیت سے صرف اتنا سمجھا کیا کہ دفات ورفع وتظہیر سب کچھ ہونے والے ہیں اور یہ بلاشبرت ہے بیکہال سے مفہوم ہوا کر رفع سے پہلے وفات ہولے گ۔ " تقسيرامام عكمري" بين ي: "مُتَوَ فِيُكُ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ كلاهما للمستقبل و التقدير رافعك البي و متوفيك لانه رفع الي السماء شم يتوفى بعد ذالك " يعنى بيروتول كلم مستقبل ك لئ بين اور رافعك الى و متوفيك مقدر يعنى تنهبين إي طرف المالون گاادر تنهبين وفات دون گا اس لئے کہ انھیں آسان کی طرف اٹھالیا گیا پھراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔ (فاروتی)

ارشا دالعقل'' میں ہے:

"والسلفط للنسفى او مستان فى وقتان بعد النزول من السسماء و رافعان الآن اذالوا و لا يوجب الترتيب " يعنى بيالفاظ فى كے بين " ياتم بين موت دول گاتم بارى موت كے وقت مين آسان سے الارنے كے بعد اوراس وقت مين تم بين آسان سے الارنے كے بعد اوراس وقت مين تم بين المالية المول "اس لئے كدواؤ ترتيب كوواجب نہيں كرتا۔

رتيب كوواجب نہيں كرتا۔

(فاروق)

" تغیرکیر"میں ہے:

تا نیا - "تونی" خواه مخواه معنی موت میں نص نہیں" تونی" کہتے ہیں "تسلمو قبیض" اور پورائے کینے کو اور کو اور معنی موت میں نص نہیں تونی ہیں کہ مع جسم وروح منام و کمال اٹھالوں گا" تغییر جلالین" ہے گزرا متوفیک قابضک و دافعک من غیر موت "معالم التزیل" ہے گزرا کے من کبی وابن جریج نے کہاانی قابضک و دافعک و دافعک من غیر موت "معالم التزیل" ہے گزرا کے من کبی وابن جریج نے کہاانی قابضک و دافعک من غیرا موت .

اس میں ہے:

"اوق ابوارالتزیل وتفیرانی السعو دوتفیر تفی "میں ہے"
"اوق ابیضات من الارض من توفیہ الممالی" یعنی
میں مجھے زمین ہے ایک لول گا (جیسے )الل زبان کا
قول کہ میرامال ایک لیا گیا۔
"خفاجی علی البیصاوی "میں ہے:

"ولذا فسر التوفى برفعه واحده من الارض كما يقال تو فيت المال اذا قبضته" يعنى اللك "توفى" كى تفير" زمين سے المحالئے جانے ہے"كى جيے كہاجائے كه"ميرامال فوت ہوگيا جب اسے لے لياجائے۔

(فاروتی)

تالی ۔ تو فی سمعنی استیفاء اجل ہے بیعنی تمہیں تمہاری عمر کامل تک پہنچا ؤں گا اوران کا فروں کے تل سے بچاؤں گاان کاارادہ پورانہ ہوگاتم اپنی عمر مقرر تک پہنچ کرا بی موت انتقال کروگے۔

· «تفییرسمین وتفسیر جمل وتفسیر مدارک وتفسیر کشاف وتفسیر بیضاوی وتفسیر

ارشاد''میں ہے:

"انسى مستوفى اجلك و مؤخرك وعاصمك منان يقتلك الكفار الى ان تموت حتف انفك" يعني مس پورا کرں گاتمہارے اجل کواور تہمیں مؤخر کروں گا اور میں تہمیں محفوظ رکھوں گا کفار کے قبل کرنے سے یہاں تک کہتم اپنی طبعی موت پاؤ۔ (فاروقی)

"تفيركير" في ب:

"ای مصمم عصر ک فحیند اتو فاک فلا اتر کهم
حتی یقتلوک و هذا تاویل حسن" یعنی میں تہماری
عمر کو کمل کروں گاتواس وقت تہمیں وفات دوں گامیں
نہیں چھوڑوں گاان کے لئے وہ کہ تہمیں قبل کردیں
اور بیتاویل اچھی ہے۔
رابعاً: -وفات بمعنی خواب خود قرآن عظیم میں موجود قال اللہ تعالیٰ:
"و هُ وَ اللّٰهِ فِی یَتَوَ فَّکُمُ مِالِیلِ الله ہے جو تہمیں وفات
دیتا ہے رات میں یعنی سلاتا ہے"

وقال الله تعالى:

"الله يَتَوَفِّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمُ تَمْتُ فِى مَنْ مِهَا وَالَّتِى لَمُ تَمْتُ فِى مَنْ مِهَا الله تَعَالَى وفات دينا ہے جانوں کوان کی موت کے وقت اور جوندمرے آئیں ان کے سوتے میں"

تومعنی پیرہوئے کہ میں تنہیں سلاؤں گا درسوتے میں آسان پراٹھالوں گا کہ اٹھائے جانے میں دہشت نہلاحق ہو یہی قول امام رہتے بن انس کا ہے۔ ''معالم'' میں ہے:

"قال السربيع بن انس المراد بالتو في النوم و كان عبسي قد نام فرفعه الله تعالى الى السماء و معناه انى منيمك و رافعك التى "يعنى رتيج ابن انس نے كہا كه "توفی" ہمراد "نوم" ہے كيسلى عليہ السلام و السلام سوتے رہے تھے تو اللہ تعالى نے انہيں السلام و السلام معنى بيہ كہ ميں تمہيں سلاؤں آسان پراٹھاليا اوراس كامعنى بيہ كہ ميں تمہيں سلاؤں گا ورُتمهيں اپنى طرف اٹھالوں گا۔ (فاروقی)

"دارك" ين ب

"او متوفى نفسك بالنوم و رافعك وانت نائم حتى لا يلحقك حوف و تستيقظ وإنت فى السماء امن مقرب" ليني مين تهمين كلول گا السماء امن مقرب" ليني مين تهمين كرتم سور مور مور مين اور تهمين المفالول گاان حال مين كرتم سور مهر وگر تا كرتم بين خوف نه جواور تم بيدار جواين حالت موات ما كرتم بين خوف نه جواور تم بيدار جواين حالت

میں کہآسان میں مامون ومقرب ہو۔ (فاروتی)

" کشاف وانوار وارشاد "می ہے:

"اومتوفيك سا مسااد روى انه رفع نائما" ليحي میں تنہیں خواب میں لے لوں گااس لئے کہ: مروی ہے میں نالیہ السلام سوتے میں اٹھا لئے گئے۔(فاروتی)

اوران کے سوا آیت میں اور بھی بعض وجوہ کلمات علماء میں مذکور ، تو و فات کو جمعنی موت لینا اورا ہے قبل از رفع تشہرا دینامحض بے دلیل ہے جس کا آیت میں

اصلأ پيانېيں۔

ا قول بلکہ اگر خدا انصاف دے تو آیت تو اس مزعوم کار دفر مار ہی ہے ان كلمات كريمه مين اينے بندے عيسيٰ روح الله عليه الصلاۃ والسلام كوتين بشارتيں تھيں۔ "متوفیک د افعک مطهرک" اگرمعنی آیت یمی بول که بین تهمین موت دوں گا اور بعدموت تمہاری روح کوآنهان پراٹھالوں گا تو اس میں سوااس کے کہ انھیں موت کا پیغام دیا گیا اور کون می بشارت تازہ ہمرنے کے بعد ہرمسلمان کی روح آ سان پر بلند ہوتی اور کا فروں ہے نجات یاتی ہے۔

قال الله تعالى:

"اذَّ الله يُسنَ كَلَّ بُوُا بِآيِتِنَا وَاسْتَكْبَرُوُا عَنْهَالَا تُفَتَّحُ لهُم أبوابُ السماء باشك جن لوكول في مارى

آ بیتیں جھٹلا کیں اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے نہ کھولے جا کیں گے دروازے آسان کے" تو كافرى روح آسان يربيس جاتى ملائكه عذاب جب لے كرجاتے ہيں ور بائے ( درواز ہائے ) آسمان بند کر لئے جاتے ہیں کہ یہاں اس نا پاک روح کی جگہیں بخلاف مومن کہاس کی روح بلند ہوتی اور زیرعرش اپنے رب جل وعلا کوسجدہ کرتی ہے تو سچیلی یا تیں ہرمسلمان کی روح کوحاصل ۔ آیت میں ضرف خبر موت رہ گئی اور ہمارے طور پر ہرایک بشارت عظیمہ ستقلہ ہے کہ میں تمہیں عمر کامل تک پہنچاؤں گاپیہ کافرنش نہ کرسکیں گے اور جیتے جی آسان برا شالوں گا ور کا فروں ہے ابیا دورویا ک کردوں گا کے عمر بھر کسی کا فرکوتم پر اصلا دسترس ندہوگی جب دوبارہ دنیا میں آ ؤگے یہ جوتہ ہیں قبل کرنا جا ہے ہیں تم خودانھیں قبل کرو گے اور انھیں کو بلکہ تمام کا فروں ہے سارے جہان کو پاک کر دو گے کہ ایک دین حق تمہارے نی محد ﷺ کا ہوگا اور تم تمام عالم میں اس کے مرجع و ماوی معہذا۔ شروع كلام مين فرمايا ہے: "إِمْكُونِ وَمُكَرَاللَّهُ لا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيدَ ٥ إِذُ قَالَ اللُّهُ يَعِيُسِيْ إِنِّي مُتَوَقِّيُكَ الآية" یہاں بیارشاد ہوتا ہے کہ

" كافروں نے علینی كے ساتھ مكر كيا انھيں قبل كرنا جا بااور الله عز وجل نے انہیں ان کے مرکا بدلہ دیا کمان کا مکرالٹا انھیں پریڑا جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے میسیٰ میں تیرے ساتھ بہ بہ یا تیں کرنے دالا ہوں'' الصاف سيح اگر بچھ دشمن کسی بادشاہ ذوالا فتدار کے محبوب کونل کرنا وا ہے ہوں اور وہ اے بیائے تو بیانے کے معنی بیہوں گے کہا ہے سلامت نکال لے جائے ان کا جاہا نہ ہونے پائے یا یہ کہ ان کے تل سے یوں محفوظ رکھے کہ خود موت دیدے ان کی مراد تو یوں بھی برآئی آخر جو کسی کافتل جا ہے اس کی غرض یہی موتی ہے کہ جان ہے جائے وہ حاصل ہو گیاان کے ہاتھوں سے نہ ہی اللہ کے ہاتھ کے ہے سہی بخلاف اس کے کہ انھیں ان کے قاور ذوالجلال والا کرام نے زندہ اپنے یاس اٹھالیا کہ انھیں پھر بھیج کران خبیثوں کی شرارتیں انھیں کے دست مبارک ہے نیست و نابود کرائے تو بیسجا بدله ان ملعونون کے مکر کا ہے: وَاللَّهُ خَيْسُوالسَّمَا كِرِين ٥ لِعِن الله بهترخفيه تدبير كرنے والا هنكذا ينبغى التحقيق بهالي تخفيل بوني عامية اورالله و الله و لمي المتوفيق. الكانوني وي والأب (فاروتي)

مسلم انو ! ان مظروں کاظلم قابل غور ہے ہم سے تومحض بے ضابطہ وہ جبروتی تقاضے تھے کہ ثبوت حیات صرف قرآن ہے دوآیت بھی قطعیدالدلالیۃ ہوحدیث ہو بھی تو خاص سیح بخاری کی ہو حالا ال کہ از روے قو اعد علمیہ ہمارے ذہ بھروت و بنا ہی نہ تھا ہماری تقریرات سے روش ہو چکا کہ مسکے میں مخالفین مدی ہیں اور بار شہوت ذمہ کہ مدی ہیں اور بار شہوت ذمہ کہ مدی ہیں اور بار شہوت ذمہ کہ مدی ہیں تاری تقراب کے دوئن ہو چکا کہ مسکے میں مخالفین مدی ہیں اور بار شہوت ذمہ کہ مرسول ہمیں اور جب خودان مدی صاحبوں کو شبوت دینے کی نوبت آئی تو وہ گل کترے کہ رسول اللہ مختل ہو اللہ با اللہ العلی المظیم کے سر پر سینگ اجنبی سے استنا د نہ قرآن پر بس نہ قطعیت کی ہوں اور کیا نا انصافی کے سر پر سینگ اجنبی سے استنا د نہ قرآن پر بس نہ قطعیت کی ہوں اور کیا نا انصافی کے سر پر سینگ ہوتے ہیں و لا حول و لا قو ۃ الا با اللہ العلی المظیم .

معز المركمة الدولان الله والمركبة التوسلى المستحول كالميج ميح رسول الله وكلمة التوسلى الله وكلمة التوسلى الله والمراد و الله والمركبة و المراد و المرد و المراد و المرد و ا

حاش للدنہ وہ خود مستعفی ہوں گے نہ کوئی نبی نبوت سے استعفادیتا ہے نہ اللہ عزوجل انہیں معزول فرمائے گانہ کوئی نبی معزول کیا جاتا ہے وہ ضروراللہ تعالی کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے اور ضرور کھر رسول اللہ ﷺ کے امتی ہیں اور ہمیشہ امتی رہیں گے بی سفیہ اپنی حماقت سے نبی ہونے اور محمد رسول اللہ ﷺ کے امتی ہونے میں باہم منافات سمجھا بیاس کی جہالت اور محمد رسول اللہ ﷺ کی قدر رفیع ہے غفلت ہے وہ نبیں منافات سمجھا بیاس کی جہالت اور محمد رسول اللہ ﷺ کی قدر رفیع ہے غفلت ہے وہ نبیں

جانبا کہ ایک عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پرموتوف نہیں ابراہیم خلیل اللہ ومویٰ کلیم اللہ و نوح نجی اللہ و آ وم صفی اللہ و تمام انبیاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم سب سے سب مارے نبی اللہ و آ وم صفی اللہ و تمام انبیاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم سب سے سب مارے نبی الانبیاء ہے۔ ماری ہیں حضور کا نام پاک نبی الانبیاء ہے۔ حضور نبی الانبیا ﷺ فرماتے ہیں :

"لوكان موسى حبّا ماوسعه الا اتباعى الرموى زنده هوت الحصل ميرى بيروى كيسوا بيحة النجاش نه بموتى والمحمد و البيهةى فى الشعب عن خابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما" (يعنى احمداور بين عبد الله وضى الله تعالى عنهما" (يعنى احمداور بين بيرقى في من من من من من الله تعالى الله تعالى عنهما" وارفى الله تعالى عنه من حفرت جابرابن عبدالله وضى الله تعالى عنه من دوايت كيا وأرفى الله تعالى عنه من دوايت كيا فاروتى ) اورفى الله تعالى عنه من دوايت كيا فاروتى )

## کی پیروی کروتو سیدهی راہ سے بہک جاؤ گے اور اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میرااتباع کرتے''

اس وفت توریت شریف کا ذکر تھا لہذا موی علیہ الصلا ۃ والسلام کا نام لیا ور نہ انھیں کی تخصیص نہیں سب انبیاء کے لئے یہی تھم ہے۔

یہ سفہاء قرآن مجید کا نام لیتے اور حدیثوں ہے منکر ہو کر فریب دہی عوام کے لئے صرف اس سے استناد کا پیام دیتے ہیں گراستغفر اللہ قرآن کی انھیں ہوا بھی نہ گئی ہے منداور قرآن کا نام اگر قرآن عظیم بھی سنا بھی ہوتا توا ہے ہیہودہ سوال کا منہ نہ پڑتا۔ منہ اور قرآن کا نام اگر قرآن عظیم میں فرما تاہے:

اللہ عزوج ل قرآن عظیم میں فرما تاہے:

جوتمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لانا اور ضرور ضروراس کی مدد کرنا اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبرو! کمیاتم نے اس بات کا اقرار کیاا دراس عہد پرمیرا ذمہ لیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو آبس بیس ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھاس عہد کا گواہ ہو ان جو ان اور میں خود تمہارے ساتھاس عہد کا گواہ ہو ان تو جو اس کے بعد پھر جائے تو ساتھاس عہد کا گواہ ہوں تو جو اس کے بعد پھر جائے تو وی اوگل ہے تھم ہیں''

کیوں قرآن کا نام لینے والو! کیا یہ آیتیں قرآن میں نتھیں کیا اللہ عزوجل نے اس سخت تا کیدشد ید کے ساتھ سب انبیاء ومرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایمان لانے کاعہدنہ لیا کیا اس عہدے ان سب کومحدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایمان لانے کاعہدنہ لیا کیا اس عہد سے ان سب کومحدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی نہ بنا دیا کیا ہے عہد لیتے وقت انھوں نے نبوت سے استعفا کیایا اللہ عزوجل نے انھیں معزول کر کے امتی کردیا؟

ا ہے سفیہو! اس عبد عظیم پر حفزت روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے اور باوصف نبوت ورسالت محدرسول اللہ کے امتی وناصروین ہوکرر ہیں گے ہے۔
اور باوصف نبوت ورسالت محدرسول اللہ کے امتی وناصروین ہوکرر ہیں گے ہے۔
اسمان نسبت بعرش آمد فرود
گرچہ بس عالیت پیش خاک تود

اس آیهٔ کریمه کانفیس جانفزابیان اگر دیکھنا جان ونو سیدنا الوالدامحقق دام ظله کی كتاب ستطاب وو نجلي (ليفين باي نسينا ميسر (لمرملين "مطالعه كرو اور ہمارے نی اگرم سیدعالم ﷺ کے نی الانبیاء ہونے برایمان لاؤ ۔ گرچیشیری دہناں بادشہانندولے اوسليمان جهان ست كدخاتم بااوست صلى الله تعالىٰ عليه علينين وبا رك وسلس ر ہااس کا سوال کہ کس وقت آ سان ہے رجوع کریں گے اس کا جوا ب وہی ہے کہ: " ما المستول عنهابا عدم من السائل "لعن جس ہے یو حیصا گیادہ سائل ہےزیادہ جانتا ہے۔ (فاروتی) ا تناتینی ہے کہ و دمہارک وقت بہت قریب آپنجا ہے کہ و د آ فآب ہدایت و کمال افق رحمت و جمال وقبر و جلال ہے طلوع فر ما کر اس زمین تیرہ و تاریر ججل فر مائے اور ایک جھلک میں تمام کفر بدعت نصرا نیت الکبودیت ، شرک ، مجوسیت نیچریت ، قادیا نیت ، رنض خروج و غیر را اقسام طنلالت سب کا سویرا کردے تمام جهان میں ایک دین اسلام جواور دین اسلام میں سرف ایک ند ہب اہل سنت یا تی سب تدتیخی نیله المحجة السامیة مگرتین وقت کرآج سے محال ے ماہ باتی ہیں نہ جمیں بتائی گئی نہ جم جان سکتے ہیں جس طرح قیامت کے آئے بیا ﴾ ہماراا ئیان ہےاوراس کاوقت معلوم نہیں۔

طرح ہیں بلکدان ہے بڑھ کر گمراہ۔ ( کنزالا بمان)

## اورجس پرصفات شیطانه غالب آئیں تکبروتر فع اس کا دین وآئین کہ: "أبعي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٥ لَيْخِيمَ مَكُرِبُوا اورغروركيااوركافر جوگيا- (كنزالايمان) یه ہروفت طلب جاہ وشہرت میں مبتلار ہتے ہیں کے کسی طرح وہ بات نکا لتے جس ہے آ سان تعلَی پرٹو لی احصالے دور دور نام مشہور ہو خاص و عام میں ذکر مذکور ہو،اپنا گروہ الگ بنا ئیں وہ ہماراغلام ہم اس کے امام کہلا ئیں ان میں جن کی ہمت پوری تر تی كرتى ہےوہ 'أنّا رَبُّكُمُ الْأعُلَى" بولتے اور دعو نے خدائى كى دكان كھولتے ہيں جيسے گزرے ہوؤں میں فرعون وتمرو دوغیر ہما مردودا اور آنے وہاوں میں سے قادیانی کے سوا ا کیا اور سے خرنشین لیعنی و جال تعین اور جوان ہے تم درجہ زینت رکھتے ہیں گذاب بمامہ و كذاب ثقیف وغیر ہماخبیثوں کی طرح اد عائے رسالت ونبوت پر تھکتے ہیں اور گھٹ کی ہمت والے کوئی مہدی موعود بنآ ہے کوئی غو ٹ زیاں کوئی مجتبد وفت کوئی چنین و چنال۔ ہند وستان جس میں مدتول ہے اسلام بے سر دار ہے اور دین بے یا ورنفس آمار ہ کی آزاد باں کھلے بندوں رہنے کی شادیاں یہاں رنگ ندلائیں تو کہاں بزاروں مجنت سیروں ریفارمرمقنان تبذیب مشرعان نیچر کتنے ہی مہدی کتنے مذہب گرحشرات الارض كى طرح نكل يز \_اورخداك شان يَهُدِي مَنْ يَشْدَ ءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشْدَا ءُ کوئی کیے ہی کھلے باطل صرح جھوٹ کا نشان با ندھ کرآ نے بڑھا کچھ تنل کے اندھے قسمت کے اوند ھے اس کے کے پیچھے : و لئے آخریبی آ دی تھے جوفرعون کو بحید د کرتے

یمی آ دمی ہوں گے جو د جال کا ساتھ دیں گے ان صدیوں کے دورے میں مبدی تو <u> کتنے ہی نکلے اور زمین کا بیوند ہوئے۔</u> ساجاتا ہے ایک صاحب کویانج یانی کے زور میں نی اُڑج کی سوجھی کے مبدی بنمآیرانا جو گیاا ورنراامتی بنے میں لطف ہی کیالا وَعیسیٰ موعود بنیں اور ادعا ئے الہام کی بنیاد پر نبوت کی دیوار چنیں اورادھرعیسائیوں کاز مانہ بناہوا ہےا گر کہیں صلیب کےصدیے میں نصیب جا گااوران کی سمجھ میں آگیا جب تو جنگل میں منگل ہے سولی کے دن گئے بُرَ سے کی شادی کا ونگل ہے بورپ وامریکہ و ہر ماوانڈیا سب تخت اپنے ہی ہیں اپنے ہی ہندے خداوند تاج و نہی ہیں یاوَں میں جاند تارے کا جو تاسر پرسورج کا تاج ہوگا باپ کو جیتے جی معزول کر کے بیٹے کا راج ہوگا اور ایسانہ بھی ہوا تو چند گانھ کے پورے اندھے تو کہیں گئے ہی نہیں یوں بھی ایناا کیگروہ الگ تیارشبرت حاصل سر داری برقر آر۔ اس خیال کے جمانے کو جہاں ہزاروں گل کھلائے صدیا جل تھیلے و ہاں ا يك بإكاسا بيج بيهجي حيلے كەسىد ناغيسى على نبينا الكرىم ونىلىيەالصلا ۋ والتسليم تو مرجعى سے اب وہ کیا خاک اتریں گے اور کیا کریں دھریں گے جو پچھے ہیں ہمیں ذات شریف ہیں ہمیں آخری امید گاہ میں حنیف ہیں ہمیں قاتل خزیر ہمیں قاطع یہود ہمیں کا سرصلیب ہمیں مسیح موعود گویا انھیں کی ماں کنواری انھیں کا باپ معدوم

ا حادیث متوار و میں انحیس کے آنے کی دھوم مگر بیان کی نرمی خام ہوس سے اور

} حیات وموت میسوی میں ان کی گفتگوعیث ب

ہم پو چھتے ہیں موت عیسوی منافی نزول ہے پانہیں اگرنہیں اور بیشک نہیں جیسے کہ ہم مقدمہ ٔ خامسہ میں روش کرآئے جب تو اس دعوے سے تہمیں کیا نفع ملااور احادیث نزول کواپنے او پر ڈھالنے سے کیا کام چلا اوراگر بالفرض منافی جانبے تو یقینا لازم كەموت سے انكار شيجئے حيات ثابت مانيئے كەاگرموت ہوتی تو بزول نه ہوتا مگر زول یقینی کرمصطفے ﷺ کے ارشادات متواتر داس کی دلیل قطبی مسلمان ہرگز کسی فریب د ہندہ کی بناوے مان کراینے رسول کریم علیہ الصلاق والنسل ہم سے ارشادات کومعاذ اللہ فلط و باطل جاننے والے نہیں جو کوئی ان کے خلاف کیج اگر چے زمین ہے آسان تک ا اڑے مسلمان اس کا نایا کے قول بدتر از بول اس کے منہ پر مارکرا لگ ہوجا کمیں گے اور مصطفلے ﷺ کے دامن باک ہے لیٹ جا کیں گے ،اللہ تعالیٰ ان کا دامن نہ چیٹرائے دنیا نه آخرت مين آمين آمين بجاه عندك يا الرحم الواحمين. اور بفرض باطل بیوسب میچه سهی پھر آخر تمهاری مسیحیت کیوں کر ثابت ہوئی ؟ ثبوت دواورائے دعوے کی غیرے کی آن ہے تو صرف قرآن ہے دو! وہ دیکھوقر آن کی بارگاہ ہے محروم پھرتے ہوا جیما دہاں ندملا حدیث سے دو،وہ د کیھوحدیث کی درگاہ ہے خائب و خاسر بلٹتے ہوخیریباں بھی ٹھکا نا نہ لگا تو کسی صحافی ہی کا ا ا ارشادکسی تابعی ہی کااثر کسی امام کا قول کچھتو پیش کرو کہاجادیث متواتر ہ میں مصطفے صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے جونزول عیسیٰ کی بشارت دی ہے اس سے مرادکوئی ہندی پنجابی ہے جہاں جہاں ابن مزیم ارشاد ہے وہاں کسی پنجابن کا بچیمغل زادہ مراد ہے اورا یہے بدیمی

البطلان دعودُن کا کہیں ہے جبوت نہ دے سکو ہر طرف سے ناامید ہر طرح سے باطل تو عوام کو چھلنے اور پہنیتر ہے بدلنے اور ترجھے نکلنے ادرا لئے اچھلنے سے کیا حاصل حضرت سے مع جسم وروح یاصرف روح سے بعدانقال گئے یا جینے جاگے تہ ہیں کیا نفع اور تم پر ذلت بیشوتی کیوں کر دفع تمہارا مطلب ہر طرح مفقو دتمہارا دعا ہر طرح مردود پھراس بے معنی بحث کو چھیڑ کر کیا سنجالو گے؟ اور عیسیٰ کی وفات ہے معل کوم سل، پنجابین کومریم، نظفے کو کلہ، اول کواکرم، بیابی کو کنواری، ادخال کودم کیوں کر بنالو گے؟ بالجملہ وہی دوحرف کے مقدمہ ثالثہ ورابعہ میں گزرے ان تمام جہالات فاحشہ کے ردمیں کافی و وافی ہیں کو اللہ الدحد حدل .

منعیں پیچم - بفرض باطل یہ بھی ہی کہ زول میسی سے مرادکسی مماثل میسیٰ کا ظہور ہے مگر مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی تو ارشاد فرمایا کہ زول میسیٰ ہوگا بلکداس سے پہلے بہت وتا کیج ارشاد ہوئے ہیں کہ جب بیدواقع ہولیس گےاس کے بعد مزول ہوگا اس کے مقاران بہت احوال واوصاف بنائے گئے کہ اس طور پراتریں گے بیکے بین سے کہ کے کہ اس طور پراتریں گے بیکے بین سے کا مقارات بہت حوادث وکوائن بیان فرمائے گئے کہ ان کے زمانے میں ایسی ہوگا آخران سب کا صادق آنا تو ضرور ہے۔

مثلاً سابقات میں روم وشام وتمام بلا داساتم با شنائے حرمین شریفین سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا سلطان اسلام کا شہادت پاناتمام زمین کا فتنہ وفساد سے بھرجانے کے باعث اولیائے عالم کامکہ معظمہ کو بھرت کر جانا وہاں حضرت امام آخر

﴾ الزمال كاطواف كعبه كرتے ہوئے ظہور فرمانا اولياء كرام وسائر اہل اسلام كا ان كے ہاتھ

البربيعت كرنانصاري كادابق يااعماق ملك شام ميں لام با ندھنا۔

ان کی طرف مدینه طیبہ ہے کشکر اسلام کا نہضت فرمانا ، نصاریٰ کا اپنے ہم قو م نومسلموں سے *لڑ*ائی ما نگنا ،مسلما نوں کا انھیں اپنی پناہ میں لینا بھنگرمسلمین کا تین جھے ہو جانا ،نصاریٰ پر فتح عظیم یا نا ، فتح یاب جھے کا قسطنطنیہ کونصاریٰ ہے چھینٹا ، ملحمهٔ کیریٰ کا واقع ہونا ، ہزار ہامسلمانوں کا تین روز اینے جیموں ہے قتم کھا کر نکلنا کہ فتح کرلیں گے بیا شہید ہو جا کیں گے اور شام تک سب کا شہید ہو جانا ، آخر میں نصرت الٰہی کا نزول فر مانا ،مسلمانوں کا فتح اجل واعظیم یانا ،اینے کا فروں کا کھیت ہونا کہ یرندہ اگران کی لاشوں کے ایک کنارے سے اڑے تو دوسرے کنارے

تك يبني سے يہلے مركر كر جائے۔

مسلمانوں کا اموال عنیمت تقصیم کرتے میں اہلیس کعین کی زبان ہے خروج د جال كى غلط خبرس كريلتنا، و بال اس كانشان نه يانا، پيمراس خبيث اعداد نه الله منه كا ظهور كرنا، بيتار عائب دكهانا، مينه برسانا ، كيتى اگانا ، زمين كوتكم دے كرخزانے نكلوانا، خزانوں کااس کے پیچھے ہولینا،سب سے پہلے ہتر ہزار یہود طیلسان پوش کااس کا فرہر ا بمان لا نا، اس کالشکر بنتا، د جال کا ایک جوان مسلمان کوتلوار ہے دونگڑ ہے کر کے پھر زنده کرنا اس (مسلمان) کا اس پرفرمانا که اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو وہی گانا كذاب ملعون ہے جس كے خروج كى ہميں نبي سلى اللہ نعالیٰ عليہ وسلم نے خبر دى تھى اگر

کے کرسکتا ہے تو اب تو مجھے کے ھضرر پہنچا کھراس کا ان پر قدرت نہ پانا، خائب و خاسر ہو کررہ جانا، چالیس روز میں اس ملعون کاحر مین طبیبین کے سواتمام جہاں میں گشت نگانا، امل عرب کاسمٹ کر ملک شام میں جمع ہونا، اس خبیث کا انھیں محاصرہ کرنا، بائیس ہزار مرد جنگی اورایک لا کھورتوں کامحصور ہونا۔

كياتمهارے نكلنے سے پيشتر بيسب وقائع واقع ہو لئے ؟ والله كهصري

جھوٹے ہو۔

اب چیکے مقارنات: ٹاگاہ اس حالت بین قلعہ بندسلمانوں کو آواز
آ نا کہ گھبراؤنہیں فریادرس آ بہنچاعی موعودعلیہ والصلوۃ والسلام کا باب دشق کے
پاس دشق الشام کے شرقی جانب منارہ سپید کے نزدیک دو فرشتوں کے پروں پر
ہاتھ در کھے آسان سے نزول فر ہانا بے نہائے بالوں سے پائی شکنا جب سرجمکا کیں یا
اٹھا کیں موئے مبارک سے موتوں کا جھڑنا یہاں تکبیر ہو چکی نماز قائم ہے ، حضرت
اٹھا کیں موئے مبارک سے موتوں کا جھڑنا یہاں تکبیر ہو چکی نماز قائم ہے ، حضرت
امام مہدی کا بامر عیسوی امامت فر مانا ، حضرت کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ، سلام چھرکر
دروازہ کھلوانا ، اس طرف سنر ہزار یہود سلح کے ساتھ اس مینے کذاب یک چشم کا ہونا ،
مسلح صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا آئن گھلنا ، بھا گنا ، بھا گنا ، بھا گنا ، بھی علیہ
الصلاۃ والسلام کا اس کے تعاقب میں جانا '' باب لد' کے پاس اسے آئی فر مانا ، اس کا
خون نا پاک اپنے نیزہ پاک پر دکھانا ، کیا تم پر یہ صفات صادق ہیں ؟ کیا تم سے یہ
وقائع ہوئے ؟ لا واللہ صریح جھوئے ہو۔

آ کے سنتے واقعات عہد ممارک:سیدموعود سے محمود صلوات اللہ تعالی وسلامه کاصلیبیں توڑنا ،خنز بر یوت فرمانا ،جزیدا تھا دینا ، کا فرے " امالا سالام واحساالسيف" يرعمل فرمانا يعني 'اسلام لا ورنة بلوار' متمام كفارروية زمين كامسلمان يا مقتول ہونا، یہودکو گن گن کرفتل فر مانا، پیڑوں پھروں کامسلمانوں ہے کہناا ہے مسلمان آپیمیرے پیچیے یہودی ہے سودین اسلام کے تمام نداہب کا میسرنیست و نابود ہوجانا، روحاء کے رائے ہے جے یاعمرے کوجانا، مزاراقدس سیداطمر بھی پرحاضر ہوکرسلام کرنا، قبرانور سے جواب آنا اور ان کے زمانے میں ہرطرح کا امن وچین ہونا، لا کچ حسد بغض کا دنیا ہے اٹھا جانا، شیر کے پہلو میں گائے کا چرنا ، بھیٹر یے کی بغل میں بمری کا بیٹھنا،سانپ کو ہاتھوں میں لے کربچوں کا کھیلنا،کسی کوضرر نہ پہنچانا،آ سان کا اپنی برکتیں اونڈیل دینا، زمین کا اپنی برکات اگل دینا، پھر کی چٹان پر دانہ بھیر دوتو کھیتی ہو جانا، اشخ بڑے اناروں کا پیدا ہونا (کہ) تھلکے کے ساپیدیں ایک جماعت کا آجانا، ایک بكرى كے دودھ سے ایک قوم كا پیٹ بھرنا ، روئے زمين بر کسى كامختاج نہ ہونا ، دینے والا اشر فیوں کے توڑے لئے بھرے کوئی قبول نہ کرے دغیرہ وغیرہ۔ كيابة تبهار الارمانة برشوروشين كے حالات بين؟ كلا والله صرح جمولے ہو،اسی طرح اور و قالع کثیر ہ مثلاً یا جوج و ماجوج کا عہد نہ سوی میں نکلنا ، د جلہ و فرات اً وغيرها دريا كے دريا بي كر بالكل سكھا دينا بيسي عليه الصلاة والسلام كالبحكم البي مسلما نو'ل کوکوہ طور کے پاس محفوظ جگہ رکھنا، یا جوج و ماجوج کا دنیا خالی دیکھ کرآسان پر تیر پھینکنا

کہ زمین تو ہم نے خالی کرلی اب آسان والوں کو ماریں ،اللہ عالی کاان خبیثوں کے استدراج کے لئے تیروں کو آسان سے خون آلودہ والیس فربانا،ان کا دیکھ کرخوش ہونا کوونا، پھرعیسیٰ علیہ الصلاق والسلام کی دعا ہے ان اشقیاء پر بلائے نغف کا آنا،سب کا ایک رات میں ہلاک ہوکر رہ جانا، روئے زمین کا ان کی عفونت سے خراب ہونا، دیا ہے عیسوی سے ایک سخت آندھی آکران کی لاشیں اڑا کر سمندر میں پھینک دینا، دعائے عیسوی سے ایک سخت آندھی آکران کی لاشیں اڑا کر سمندر میں پھینک دینا، عیسیٰ و مسلمین کا کوہ طور سے نگلنا، شہروں میں از سرنو آباد ہونا، چالیس سال زمین میں امامت دین و حکومت عدل آئین قرما کروفات پانا، حضور سیدالمرسین سلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے پہلوئے مبارک میں وفن ہونا۔

جبتم اپنی عمر جولکھا کرا ئے ہو پوری کرلوتو انشاء اللہ العظیم سب مسلمان علانیہ دکھے لیس کے کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں تو گلا د ہا کرتمہا ہے مقر اصلی کو پہنچایا اوران یا تی واقعول ہے بھی کوئی تم پرصاوق ندآ ۔ پھرتم کیوں کرمماتل میسی و مرادا حادیث ہو بھلے ہو؟ اگر کہتے ہم حدیثوں کوئیس مانے ، جی بیتو پہلے ہی معلوم تھا کہ آ ہے مشکر کلام دسول اللہ ہیں (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)۔

گریدتو فرمائے کہ پھرآپ سے موعود کس بنا پر بنتے ہیں؟ کیا قرآن عظیم میں ا کوئی آیت صریحہ قطعیۃ الدلالۃ موجود ہے کہ پیسلی کا نزول موعود ہے؟ نو بتاؤاور نہیں تو آخریہ موعود کہاں سے گار ہے ہو؟ انہیں حدیثوں سے، جب حدیثیں نہ مانو گے موعودی کا پصندنا کس گھرنے لاؤگے؟

شرم یادت از خدا و از رسول میکر بچک**ر الل**دمسلمان بھی ایسی زنلیات پرکان نہ رکھیں گے کیاممکن ہے کہ معاذ الله معاذ الله و وارشادات مصطفى ﷺ كوجموعًا جانيس اوران كے منكر مخالف كوسجا؟ حاش لله اور پھر خالف بھی وہ جوخو داخیں ارشا دات کے سہارے اپنے خیالی یلا وُریکا تا ہوتمہارےموعود بننے کوتو حدیثیں تجی مگرتطبیق اوصاف وو قالع کے وقت جھوٹی: أَفْتُواْ مِنُونَ بِبَعُضِ الْكِتَبِ لِيمِنْ وَكِيافِداكَ يَجْهُ مَكْمُول يِرايمان وَتَكُفُورُنَ بِبَعُض مَ فَمَا لاتِ مواور يَحَفَ الكاركرت موتو جَـزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ جَمْ مِن الساكر الكاكاليابل ب مِنْكُمُ إِلَّا خِزْى فِي الْحَيُو فِي الْحَيْو فِي الْحَيْو فِي الْحَيْو فِي الْحَيْو فِي الْحَيْو الدُّنْيَاجِ وَيَوُمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ عِينَ حَتْرَعذابِ كَاطرف يجيرے جائيں گےاورالند شمہارے وککوں سے إِلِّي أَشِّدَ الْعَذَابِ لَ وَمَا اللَّهُ غافل نہیں اور فرمایا گیا کہ دور ہول ہے بغَافِل عَمَّا تَعُمَلُون ٥ وَقِيُلَ بُعُدُ الِّلُقَوْمِ النَّطْلِمِيْنَ ٥ انْساف لُوَّسَاوراُللْهِ بِي كَ لِيَحْمِد وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ ٥ جِيرِسَارَ عِبَالَ كَارِبِ عِ-جواب سوال اخير اب نه ربا مگرسائل کا منرت امام مهدی واعور د جال کی نسبت سوال بتو فیق اللہ تعالیٰ اس کے جواب لیجئے۔ قول حضرت امام مبدى اور دجال كاموناقر آن شريف مين ہے يائيس؟

اقول ہےاور بہت تفصیل ہے۔ قوله بإداس كي آيت-ا قول ایک نبین متعدد ، دیکھوسور هٔ دالنجم شریف آیت تیسری اور چوکھی ، سورهٔ فتح شریف آخر آیت کا صدر ،سورهٔ قلب القرآن مبارک کی پہلی حار آیتیں وغيره ذلك مواقع كثيره-جواب دوم:- ديمهومقدمهٔ اولي: جواب سوم: - قادیانی کا نکلنا اس کاعیسلی موعود ہونا قرآن شریف میں ہے یا نبين اگر ہے تو اس كى آيت اور نہيں تو وجہ؟ تُخذَاكِ الْعَذَابُ و لَعَذَا بُ لِين اراكِي بوتى جاور بِشك آخرت الْآخِوَةِ أَكْبُولِه لَوْ كَا نُوا يَعْلَمُونَ ٥ ﴿ كَالْسِبِ عِينَ كَيَا الْجِعَا تَعَالَّكُوهُ وَاتَ الحميد للله كه ميخضر جواب ٢٦ رمضان مبارك روز جان افروز دوشنبه ١٣٥٥ هكو. أُحَلِه بِيشَ اختيًّا مِ اور بلحاظ تاريخُ" الـصـارمر السرباني على السراف القالزياني' بإوصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين والمر دعونا أن الحمد للدرب العلمين والله سبخنه وتعالى أعلم وعلمه جل مجدد اتم واحكم يحته فتمدن المعروف بحامد رضاالبريلوي عنى عنه بحمد المصطفى النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلۂ ذیل میں کہ کیا جینٹ اور رنگے ہوئے کپڑے سے نماز جائز ہے یا نہیں کپڑا پاک ہے یا یلید؟ بینو او توجووا

(الجوراب: -علاوه ازی که جاری شریعت محد سبله کاضایا آن عامه واصل کلی ہے که:
"الاصل می الاشیساء الطهارة" بعنی اشیاء میں اصل
طہارت ہے۔

تو جب تک که بطریق شرعیه پڑیا میں اسپرٹ وغیرہ نجاست کالمیل یقینی طور پر ٹا بت نہ ہوجائے اس کی نجاست کا تھم رجماً بالغیب و بے ثبوت ہوگا، میں کہتا ہوں اگر بطریق شری ٹابت ہوجائے کہ پڑیا میں اسپرٹ کالمیل ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور عموم بلوی نجاست متفق علیہا میں یا عث تخفیف حتی فی موضع النص القطعی،

"كسافى ترشش البول قدررؤس الابركما حققه السحقة على الإطلاق فى فتح القدير" يعنى جيسوئى كالمحقق على الإطلاق فى فتح القدير" يعنى جيسوئى كونوك كرابريتاب كرجين على الإطلاق كرابريتاب كرجين على الإطلاق فى برابريتاب كرابرة فتح القدير" ميں تابت كيا۔ (فاروق) في القدير" ميں تابت كيا۔ (فاروق) في القدير" ميں جوز مان صحاب سے عبد ججتدين تك برابرا ختلافى جلاآ أيان في الله الله في في الله في الله في الله الله في

200000C PYTT 2000000 كه جهاںصاحب مذہب حضرت امام عظم وامام ابو پوسف رحمہما اللہ تعالیٰ كااصل مذہب ا طہارت ہواور وہی امام ٹالث امام محمد ہے بھی ایک روایت اور اسی کو طحاوی وغیرہ ائمہ ترجیح وضیح نے مختار مرجح رکھا ہونہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی وخل ندہو جومتاً خرین اہل فتو کی کواصل ندہب سے عدول اور روایت اخریٰ امام محمد کے قبول پر ا باعث ہوئی نہ کہ جب مصلحت النی اس کے ترک اوراصل مذہب پرا فیآ د کی موجب ہوتو اليمي حبكه بلاوجه بلكه برخلاف وجهند بهب مهذب صاحب ندبهب رضى الله تعالى عنه كوترك كر كے مسلمانوں كوضيق وحرج ميں ڈالنا اور عاميۂ مؤمنين ومؤ منات جميع ويار وا قطار ہند ہیری نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آٹم ومصرعلی الکبیرۃ قرار دیناروش فقہی ہے بیسر دور پڑنا ہے۔ غرض بریایاک ہے۔ اس مسئله میں ندہب حضرت امام اعظم اور امام إبو پوسف رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے عدول کی کوئی وجہ ہیں اور ہمارےان اماموں کے " نمیب پریژیا کی رنگت ہے نماز بلاشبه جائزے۔ فقیراس زمانے میں اس پرفتوی دینالسند کرتا ہے: یعنی جیبا کہاں سلسلے میں میرے كمسا افتسي بسه حضورة استاذ اور والدگرای حضرت محد د استاذي و والدي ومجدد

الماة الحاضرة امام اهل ما قطضره امام اللسنت مظله السنة مدخلهم العالى العالى فق الدوتي (فاروتي)

اوراس سے نماز نہ ہونے کا فتوی دینا آج کل سخت حرج کا باعث ہے۔

و الحرج مدفوع بالنص ليمن حرج دفع بوتى بالنص و عموم البلوى من موجبات تخفيف المرعموم بلوى سے موجبات تخفیف

التحقیف لا سیمافی مسائل کے سبب خاص کرمسائل طہارت

الطهارة والنجاسة. اورنجاست مين (فاروتي)

باں با دامی رنگ کی پڑیا کوسوا ( کہاس کی طہارت میں کوئی شبہ نہیں ) اور رنگت کی

ریا ہے ورع کے لئے بچنااولی ہے:

وهـذا كـلـه مـصـرح في ليعنى ان تمام مسئلے كى تصر ت ك قاوى الفتاوى المساوى المس

النبوية في الفتاوى الرضوية "مين فرمائي (قاروق)

والله تعالى اعلم بالصواب وعنده امر الكتاب.

محمدن المعروف بحايد رضا البزيلوي

كان له الله نعالي بحاد حبيبه احمد المجتبى عليه التحية والثناء



يم اللهم الرحس الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريمر مسكلهاز جناب مولانا محرميل الرحمٰن خان صاحب بريلوي کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ (۱)....جمعه کی اذان ثانی جومنبر کے سامنے ہوتی ہے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے اندر ہوتی تھی باباہر؟ (٣)....خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زیانے میں کہاں ہوتی تھی؟ (m).....فقة حنى كى معتد كما بول ميں مسجد كے اندراذان دينے كومنع فرمايا اور مكروہ الكهاب يانبيس؟ ( سم ) ...... اگر رسول الله صلى الله تعالى بليه وسلم اور خلفائے راشدين رضى الله تعالى فنہم کے زمانے میں اذان متحد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے اماموں نے متحد کے اندر اذان کو مکروہ فرمایا ہے تو جمیں اسی پرعمل لازم ہے یارسم ورواج پراؤر جورہم ورواج حدیث شریف وا حکام فقہ سب کے خلاف پر جائے تو وہاں مسلمانوں کو پیروی حدیث و { فقه کا تھم ہے یار سم ورواج پراڑار ہنا؟ (۵)....نی بات وہ ہے جورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وخلفائے راشدین

واحکام ائمہ کے مطابق ہویا وہ بات نئی ہے جوان سب کے خلاف لوگوں میں رائج (۲).....کم معظمہ ویدینہ منورہ میں بیاذان مطابق حدیث وفقہ ہوتی ہے یااس کے ظلاف اگرخلاف ہوتی ہے تو وہاں کے علائے کرام کے ارشجازات دربارہُ عقا کد ججت ہیں یا وہاں کے بخواہ دارمؤ ذنوں کے فعل اگر چہ خلاف شر<sup>ایا</sup>ت وحدیث وفقہ ہوں؟ (2) ....سنت کے زندہ کرنے کا حدیثوں میں تھم ہے اور اس پرسوشہیدوں کے تواب کا وعدہ ہے یانہیں اگر ہے تو سنت زندہ، زندہ کی جائے گی یا سنت مردہ ؟ سنت اس وفت مردہ کہلائے گی جب اس کے خلاف او گوں میں رواج پڑجائے یا جوسنت خود رائح ہووہ مردہ قراریائے گ؟ (۸)....علماء پرلازم ہے یانہیں کہ سنت مردہ زندہ کریں اگر ہے تو کیااس وقت ان یر بیاعتراض ہوسکے گا کہ کیاتم سے پہلے عالم نہ تھے اگر بیاعتراض ہوسکے گا تو سنت زندہ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ (۹).....جن متجدوں کے بیچ میں حوض ہے اس کی فصیل پر کھڑے ہو کر منبر کے سامنے اذان ہوتو بیرون مسجد کا تھم ادا ہوجائے گایا نہیں؟ (۱۰) .....جن معجدول میں منبرا ہے ہے ہیں کہاس کے سامنے دیوار ہیں اگرمؤ ذین ا باہرا ذان دیے تو خطیب کا سامنا ندرہے گا وہاں کیا کرنا جا ہے ؟ امید کہ دسوں مسکوں کا جداجداجواب مفضل ومركل ارشاد موگا بينوا وتوجروا.

الجوال الله فراية العَق والعُوال جواب سوال اوّل: - رسول الله ﷺ کے زمانہ اقدس میں بیاذان مجد ہے باہر دروازے برجوتی تھی۔ ' دسنن الی دا وُ دشریف'' جلدا ول صفحه ۲ ۱۵ ارمیس ہے: "عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبريوم الجمعة على باب المسجد و ابي بكر وعمر لعني جب رسول الله تعالیٰ علیه وسلم جمعه کے دن منبریر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پراذان ہوتی اوراہیا ہی ابو بکروعمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زیانے میں'' اور بھی منقول نہیں کے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے ہجد کے اندراذان دلوائی ہوا گراس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لئے بھی ایسا ضرورفر مات والثدتعالي أعلم جواب سوال دوم: - جواب اوّل سے واضح ہوگیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہے بھی معجد کے باہر ہی ہونا مروی ہے اور سہیں سے ظاہر ہو گیا گ بعض صاحب جو''بیس یدیده'' ہے مجد کے اندر ہونا سجھتے ہیں غلط ہے، دیکھوحدیث

میں 'بین یدیه ''ہاورساتھ بی 'علی باب المسعالد '' می تعنی حضوراقدی ﷺ وخلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے چبرۂ انور کے مقابل مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی بس اس قدر'' بین یدیه '' کے لئے درکار ہے واللہ تعالی اعلم جواب سوال سوم: - بیتک فقہ بنی کی معتند کتابوں میں محدے اندر اذان کومنع فرمایاا در مکروه لکھا ہے۔ '' فتاوی قاضی خان' طبع مصر جلدا وّل صفحه ۸ مـ ( پر ہے ): "لا يؤذن في المسجد (لعني مسجد كاندراذ ان ندوي جائے « فناوى خلاصه " قلمى صفحة ٢ (ير ہے): "لايؤذن في المسجد (لعني) معيد مين اذان نه بو" «خزانة لمفتين "قلمي فصل في الا ذان (ميس ہے ): '' لا يؤ ذن في المسجد (لعني)مجدكِ اندراذ ان نهيم'' · 'فآوي علمكيري' 'طبع مصر جلداة ل صفحه ۵۷ (پر ہے): " لايؤ ذن في المسجد (يعني) مجدك اندراذ ال منع ب " بحرالرائق" طبع مصر جلداة ل صفحه ٢٦٨ (ير ہے): " لايبؤذن في السمسجد (ليني محير كاندرازان كي

شرح نقابه علامه برجندی صفیه ۸ (پرہے): " فيه اشعار بانه لايؤذن في المسجد ( يعن) المام صدر الشریعہ کے کلام میں اس پر تنبیہ ہے کہا ذان مجد میں نہو'' "غنية شرح منيه" صفحه ٢٥٤ (يرب): "الاذان انسا يكون في المئذنة او حارج المسجد و الاقسامة فسي داخله (ليعني) اذان تبيس موتي مگرمناره يريامسجد کے ماہراور تکمیرمحدے اندر" « فتح القدير' 'طبع مصر جلداة ل صفحه ا ب ( پر ہے ): "قىالىوا لايؤذن في المسجد (ليحني)علماء نے مسجد میں اوان دیے کونع فرمایاہے" الفناباب الجمعة صفيها الربي): "هوذكر الله في المسجداي في حدوده لكراهة الإذان في داحله (ليعني) جمعه كاخطبه شل اذان ذكراللي بصحيد میں لیعنی حدودم تجدمیں اس لئے کہ متجد کے اندراذ ان مکروہ ہے'' ''طحطا وی علی مراتی الفلاح''طبع مصرجلدا وّل صفحہ ۱۲۸ (پر ہے): "يكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن

النظم لعن تظم امام زندوبستي پھرقبستاني ميں ہے كەسجد ميں اذان یہاں زمانۂ حال کے ایک عالم مولوی عبدالحی صاحب تکھنوی'' عمدۃ الرعاب حاشية شرح وقالية 'جلداوّل صفحه ٢٨٥٥ رمين لكصة بين: "قـوله بين يديه اي مستقبل الامام في المسحد كان او حارجه والمسنون هو الثاني ليخي "بين يديه" كمعني صرف اس قدر ہیں کہ امام کے رو برو ہومسجد میں خواہ باہراور سنت يمي ہے كەمجدكے باہر بون جب و ہ تصریح کر چکے کہ یا ہر ہی ہونا سنت ہوا تو اندر ہونا خلا ف سنت ہوا تو اس کے بیمعی نہیں ہو سکتے کہ جا ہے سنت کے مطابق کرو جا ہے سنت سے خلاف دونوں ہا توں کا اختیار ہے ایسا کون عاقل کہے گا بلکہ معنی وہی ہیں کہ'' بین بدیی' سے سیمچھ لینا کہ خوا ہی نخوا ہی مسجد کے اندر ہوغلط ہے اس سے معتی صرف استے ہیں کہ امام کے روبر و ہوا ندر باہر کی شخصیص اس لفظ ہے مفہوم نہیں ہوتی لفظ دونوں صورتوں پر صادق ہے اور سنت یہی ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہوتو ضرور ہے کہ وہی معنی لئے ا عا كيس كے جوسنت كے مطابق ہيں۔ بہر کیف اتناان کے کلام میں بھی صاف مصرح ہے کہا ذان ٹائی جمعہ بھی مسجد

کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے تو بلاشبہ مجد کے اندر ہونا خلاف سنت ہے وللد الحمد أ والله تعالى اعلم جواب سوال جہارم - ظاہرے کے حکم حدیث دفقہ کے خلاف رواج پر ا ژار ہنامسلمانوں کوہرگز نہ جا ہے والٹد تعالیٰ اعلم جواب سوال پنجم: - ظاہر ہے کہ جوبات "مول الله صلی الله علیہ وسلم و خلفائے راشدین واحکام فقہ کےخلاف نکلی ہوو ہی نئی بات ہے اس سے بچنا جا ہیے نہ کہ سنت وتحكم عديث وفقه ہے والله تعالی اعلم جواب سوال ششم :- كم معظمه مين بياذان كنارة مطاف پر موتى ہے رسول التصلى الله تعالى عليه وسلم كے زمانة اقدس ميں مسجد الحرام شريف مطاف ہى تك تھى۔ "مسلك متقسط"على قارى طبع مصرصفحه ١٨ (يرب): "المطاف هـ و ماكان في زمنه صلى الله تعالى عليه و سلم مسجدا" لعنى مطاف وه عجونى كريم الله كرام انة (فاروقی) اقدس میں مسجد تھا۔ تو حاشيه مطاف بيرون مسجد كل اذ ان تها اورمسجد جب بروها لي جائے تو يہلے جو جگہ اذان یا وضو کے لئے مقررتھی بدستورمشنی رہے گی والہذا مسجد اگر بڑھا کر كنوال كوا ندركرليا وہ بندنه كيا جائے گا جيسے زمزم شريف حالا نكه مجد كے اندر كنوال

بنا نا ہرگز جا ئرنہیں۔

"یکرہ المضمضة و الوضوء فی المسحد الا ان یکون نمه موضع اعد لذلك و لایصلی فیه" یعنی مجدیں كلی اوروضوكرنا مكروہ ہے مگريد كه وہاں ایسی جگہ ہوجواس کے لئے بنائی گئی ہواوراس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ (فاروقی)

و الله

"لا یہ صفیر فسی السمسحد بینسرماء ولو قدیمة تشرك كبرزمزم" بعنی معجد میں كنواں نه كھودا جائے اورا گریزانا ہوتوات بونہی باتی رکھا جائے جیسا كرة بزمزم كا كنوال - (فاروتی)

تو مکہ معظمہ میں اذان ٹھیک کل پر ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں خطیب سے ہیں بلکہ زائد ذراع کے فاصلہ پرایک بلندمکمرہ پر کہتے ہیں طریق ہند کے تو یہ خلاف ہوااور وہ جو'' ہین یدید'' وغیرہ سے منبر کے مصل ہونا سمجھتے تھے اس سے بھی ردہوگیا تو ہندی فہم

وطريقة خود اى دونول حرم محترم سے جداميں -

ابسوال بیہ کہ پیمکبرہ قدیم ہے ہے یابعد کوحادث ہوااگر قدیم ہے تو ہمثل منارہ ہوا کہ دہ اذان کے لئے منتنیٰ ہے جیسے کہ'' غنیّة'' ہے گزرااورای طرح'' خلاصہ فتح القدير و برجندي ' كے صفحات مذكورہ ميں ہے كدا ذان منارہ پر ہويا مجد كے باہر مجد كے القدير و برجندي ' كے صفحات مذكورہ ميں ہے كدا ذان منارہ پر ہويا مجد كے باہر مجد كے اندر نہ ہواس كی نظیر موضع وضو چاہیں كہ قدیم ہے جدا كرد ہے ہوں نہاس ميں حرج نہاں ميں كلام اورا گرحادث ہے تو اس پراذان كہنا بالا ئے طاق پہلے بہی ثبوب دیجے کہ وسط مجد میں ایک جدید مكان ایسا كھڑا كردینا جس ہے صفیں قطع ہوں كس شریعت میں جائز ہے قطع صف بلا شبر حرام ہے۔

رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم فرمات بين:

"من قطع صفا قطعه الله (يعنى) جوصف كوطع كرالله الله الله الله الله الما الله الما الله الما كم بسند صحيح

عن ابن عمر رضي تعالىٰ عنهٰما"

نیز علماء نے تصریح فرمائی کہ مجد میں پیڑیونامنع ہے کہ نماز کی جگہ گھیرے گانہ کہ یہ منبرہ کہ دور ہے بناتو منبرہ کہ کہ جارگھیرتا ہے اور کتنی صفیل قطع کرتا ہے بالجملدا گروہ جائز طور پر بناتو مشل منارہ ہے جس سے مسجد میں اذان ہونا نہ ہوااور نا جائز طور پر ہے تو اسے تبوت میں پیش کرنا کیاانصاف ہے؟۔

اب جمیں افعال مؤذ نمین ہے بحث کی حاجت نہیں مگر جواب سوال کوگز ارش کہ ان کا تعلی کیا جہت ہوں ان کوگز ارش کہ ان کا تعلی کیا جہت ہو حالا نکہ خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور یہ بولتے جاتے ہیں جب وہ ان کا ان کا تعلی کہتے جاتے ہیں ان حالہ کرام رسی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں ان حالہ کرام رسی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں ان حالہ کرام رسی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں ان حالہ کرام رسی اللہ عنہ کہتے جاتے ہیں ا

جب وہ سلطان کا نام لیتا ہے ہیہ آ واز دعا کرتے ہیں اور سیسب بالا تفاق نا جا تز ہے تیج حدیثیں اور تمام کتابیں ناطق ہیں کہ خطبہ کے دفت بولنا حرام ہے۔ " درمختار وردالمحتار" جلداة ل صفحه ۸۵۹ (يرب): "اماما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي و نسحموه فسمكروه اتفاقا لعني وهجوبيمؤ ذن خطير كے وقت رضى الله عنه وغيره كہتے جاتے ہیں به بالا تفاق مكروہ ہے'' یہی مؤون نماز میں امام کی تنبیر پہنچانے کوجس وضع سے تکبیر کہتے ہیں اے کون عالم جائز کہ سکتا ہے گرسلطنت کے وظیفہ داروں برعلاء کا کیا اختیار ،علامے کرام نے تو اس پریته محم فرمایا که تکبیر در کناراس طرح تو ان کی نماز وں کی بھی خیرنہیں ، دیکھو' وفتح القدير'' جلداة ل صفحة ٢٦٢ و٢٦٣ / و'' درمختار وردالمحتار'' صفحه ١١٥ رخودمفتي مديه منوره علامه سيداسعد سيني مدنى تلميذ علامه صاحب "مجمع الانهر" رحمهما الله تعالى في تكبير مين اہے یہاں کے مکبر وں کی سخت بے اعتدالیاں تحریر فرمائی ہیں۔ ويكهو "قاوى اسعديه" جلداة ل صفحه ٨/ ترمين فرمايا ہے: "اما خركات المكبرين و صنعتهم "الابرؤ الي الله تعالى منه لعن ان مكبرول كى جوح كتيس، جوكام بين مين الن ہےاللہ تعالیٰ کی طرف برأت کرتا ہوں''

اور او پراس سے بڑھ کرلفظ لکھا پھرکسی عاقل کے نز دیک ان کافعل کیا ججت ہوسکتا ہے نہ وہ علماء ہیں نہ علماء کے زیر حکم واللہ تعالی اعلم جواب سوال معتم - بيتك احاديث مين سنت زنده كرنے كا تكم ادراس یر بڑے تو ابول کے دعدے ہیں۔ حضرت انس رضى الله عنه كي حديث ميس ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں: من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كا ن معي فى الحنة ( يعنى) جس نے ميري سنت زنده كى بے شكات مجھ سے محبت ہوہ جنت میں میرے ساتھ ہو گاالے آھے ارزقنا رواه الحزري في الابانة والترمذي بلفظ من احب" حضرت بنال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "من احسا سنة من سنتي قد اميتت بعدي فال له من

امن احسا سنة من سنتى قد اميتت بعدى فان له من من الاحرمثل احور من من عمل بها من غير ان ينقض من الحورهم شيئا ( يعنى) جوميرى كوئى سنت زنده كرك كول سنت زنده كرك كولوك في مير عن بعد چيوژ دى بوجين ال يرعمل كرين سب

کے برابراہے نواب ملے اوران کے نوابوں میں کچھ کی نہو · رواه الترمذي و رواه ابن ماجة عن عمر و بن عوف" ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما کی حدیث ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نزماتے ہیں: "من تمسك بسنتي عند فساد امتى فله احر مأة شهید (بعنی) جونسا دامت کے وقت میری سنت مضبوط تھا ہے ات سوشهيدون كاتواب مل واه البيهقي في الزهد" اور ظاہر ہے کہ زندہ وہی سنت کی جائے گی جومر دہ ہوگئی اور سنت مردہ جب ہی ہوگی کہاس کےخلاف رواج پڑجائے واللہ تعالی اعلم جواب سوال ہشتم :-احیائے سنت علماء کا تو خاص فرض منصی ہے ادر جس مسممان ہے ممکن ہواس کے لئے حکم عام ہے ہرشہر کے مسلمانوں کو حامیے کہ ا ہے شہر یا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اس سنت کو زندہ کریں اور سوسوشہیدوں کا تواب لیں اوراس پر سیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ کیاتم سے پہلے عالم نہ تھے یوں ہوتو کوئی سنت زندہ نہ کر سکے۔ اميرالمؤمنين عمربن عبدالعزيز رضي الثدنعالي عندنے كتني سنتيں زنده فرمائميں اس پران کی مدح ہوئی نہ کہ النا اعتراض کہتم سے پہلے تو صحابہ و تابعین تھے رضی

الثدعنهم والثدتعالى اعلم جواب سوال تهم: - حوض كه باني مسجد نے قبل مسجدیت بنایا اگر چه وسط سجديس بوده ادراس كي فسيل ان احكام من خارج مسجد بالنه موضع اعدللوضوء كما تقدم والتدتعالياعلم جواب صوال دہم: -کٹری کامبر بنائیں کہ پیسنت مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہےاہے گوشتہ محراب میں رکھ کرمحاذات ہوجائے گی اورا گرصحن کے بعد مجد کی بلندد بوار بواسے قیام مؤذن کے لائق تراش کر باہر کی جذب جالی یا کواڑ لگالیں۔ مسلمان بھائیوایہ دین ہے کوئی دنیوی جھگڑانہیں دیکھلو کہتمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے تہماری ندہبی کتابوں میں کیا لکھاہے حضرات علائے اہل سنت سے معروض حضرات احیائے سنت آپ کا کام ہے اس کا خیال ندفر مائے کہ آپ کے ایک چھوٹے نے اسے شروع کیا وہ بھی آ ہے ہی کا کرنا ہے۔ آب کے رب کا حکم ہے: "تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّفُوى" ثَيْكِ اور يربيز گارى يرايك دوسرے کی مذوکرو۔ ( كنزالايمان) اورا گرآپ کی نظر میں پیمسکہ سے نہیں تو عصد کی حاجت نہیں ہے تکلف بیان حق ﴾ فرما پئے اور اس وقت لا زم ہے کہان وسول سوالوں کے جدا جدا جواب ارشا د ہوں اور

ان کے ساتھان یا کچے سوالوں کے بھی: (۱۱)....اشارت مرجوح ہے یا عبارت اوران میں فرق کیا ہے؟ (١٢)....كي محتل صريح كامقابل جوسكتا ٢٠٠ (۱۳).....تصریحات کتب فقہ کے سامنے کسی غیر کتاب فقہ ہے ایک استناط پیش كرنا كيها بخصوصاً استنباط بعيديا جس كالنشائجي غلط؟. (۱۲۷)....خفی کوتصریحات فقه حفی کے مقابل کسی غیر کتاب حفی کا پیش کرنا کیساہے؟ (۱۵)....قرآن مجید کی تجوید فرض عین ہے یانہیں اگر ہے تو کیا سب ہندی علماء ا ہے بحالاتے ہیں یا سومیں کتنے؟ بینوا تو جرو اواللہ تعالی اعلم يحدن المعروف بحامد رضاخان قادري ولداعلي حضرت مولا نااحمد رضا خان قا دري بركاتي مظلهم. الجواب صحيح مبرعبد لمصطف احررضاخا المحمى يخفى قادرى احساب من اجباب مهرمولوي محرمصطف رضا خان صاحب قادري ذالك كذلك مهرمولوى المجدعلى صاحب اعظمى رضوى الجواب صحيح مبرمولوي محدرضا خان صاحب قادرى

## مسلم مساحة الشيخ حضرت علامه مفتى احمدالجزائرى الحسين مفتى مالكيه مدينة منوره حامداً ومصلباً مسيلاً

كيافرمات بين ديار محبوب مدينه منورہ کے ساکن علمائے کرام اللہ تعالیٰ آپ کوفارئز الرام کرے اذان ا فی کے بارے میں جو خطبہ کے وفت خطیب کے سامنے دی جاتی ہے بیاذان مؤذن کہاں دے؟ داخل معجد یا خارج معجد،معیرے درواز ہ پرجیبا کہ دار دہوا ہے نہ حديث شريف جوسنن ابو داؤ دبيس ے، حدیث بیان کی ہم سے نفیلی نے اوران سے محر بن سلمہ نے اور ان سے محمد بن اسحاق نے اور ان سے ز ہری نے اور وہ روایت کرتے ہیں

ماقولكم ايهاالعلماء الكسرام القاطنيين بدارالمحبوب اوصلكم اللُّه الى المطلوب في الاذان الشانى للخطبة الـذي يـؤ ذن بـه بين يدي الخطيب اين يؤذن المؤذن افسى داخيل التمسجد او خارج المسجدعلي باب المسجدكماوردفي الحديث الشريف فسي سننن ابي داؤ دحدثنا النفيلي حبدثنا محمدبن سلمةعن

کرتے ہیں سائب بن پزید (رضی الله تعالی عنهم ) ہے اذان دی جاتی تحقى رسول الثد صلى تعالى علييه وسلم كسام جبكة يمنرر بيضة تق جعہ کے دن محد کے دروازے پر ادار ای طرح اذ ان دی جاتی تھی حضرت ابوبكرصديق اورحضرت عمر فارون رشي الله تغالي عنهما كے زمانة خلافت میں۔امرمسنون اس میں كيا صاوراذ إن كهان دى جاتى تقى رسول التدسلي غالى عليه وسلم اورآب کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعين كے عبد ميں بيرحديث جو مروی ہوئی ہے دسنن ابوداؤڈ میں ب به حدیث سیجی بے یانہیں اوراس پراہل سنت و جماعت کاعمل ہے

محمد بن استحاق عن الزهرى عن السائب بن يىزيىد قىال كان يىؤذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذاجلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بكبر وعمر وما الامر المسنون فيه واين كان يؤذن به في عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وهل صح الحديث المذكورفي سنس ابني داؤد العمل به عمل السنةام لافقط

بينوابالكتاب تو جروا ميانيس؟ فقط بيان يجيئ بذريد يوم الحساب كتاب كتاب اوراجر پايئ بروز حماب.

المستفتى: خادم العلماء سيدمحد عمر ملك مند يلي بهيت محلّه احمرزني

(الجوراب: وسلى الله تعالى على سير نامحدوآ له وصحبه وسلم تسليما ، فقبها ءرحمهم الثدنعالي احكام شريعت اورحديث کا قسام کوزیادہ جانے والے ہیں فقنهاء نے صلوۃ جمعہ کے لئے ہر دو اذان يعني اذان اوّل وثاني كاسنت ہوناا حادیث شریف ہے ٹابت کیا ہے اور اذان ٹانی زیادہ مؤ کدہے كيول كدميهاذان رسول التصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي عهدمبارك میں تھی، جب آ دی زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان عني رضى الله تعالى عنه

(لجولاب: وصلى الله تعالىٰ على سيد نامجمد وعملى آله وصحبه وسلم تسليما الفقهاء رحمهم الله تعالىٰ ادرى بمراتب الحديث وبالاحكام الشريعة وقد نصواعلي أن كلامن الإذانين الاوّل والشاني لصلاة الجمعة سنة والثاني اكدلانه الذي كان في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم لما

نے دوسری اذان زیادہ کی اوراس پر صحابه رضوان التدتعالي تنهم ني موافقت كى اوراس برابل حجاز ااور ابل مصراور ابل شام وغيرجم كاعمل جاري موا-حضرت عثان رضى اللد تعالى عندك فعل اذان بير الجد كے مكبر و ميں اس حال مین که لطیب منبر پر ہواوراس یر اہل مغرب کے شہر والو ل اور دباتون كأمل جارى موابتامه حضرت عثان رضى الله تعالى عند كعل اذان برمناره براوروبی اصوب ہاس کتے فعل ذان في المسجد كالميجه فائده نهيس ان لوگوں کو جومسجد سے خارج ہیں تا كه ذكرالله كي طرف سعى كرين اور بيع (خريد وفروخت ، كاروبار) كوچھوڑ دیں اور اس چیز کو جونماز کے لئے

كشرالناس زاد عشمان رضى الله عنه اذاناآخر وواقفه الصحابة رضي للُّه عنهم عليمه وقد جرى عبميل اهيل الحجباز ومصروالشام على فعله فيي مئذنة المسجدو الخطيب على المنبر وجرى عمل امتسار المغرب وقراهاقا طبة على فعله على المنارة وهو الاصوب فانه فعله في المسجد لاثمرة له من اسمياع الخيارجين من المسجد ليسعوالي ذكر الله ويدروالبيع وكل ما

کے لئے مانع ہے اور حاضرین محبد کے افران کی حاجت نہیں ہے اور کروہ جانا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نعل اذان کو محبد میں اور کہا بعض نے بدعت مضیعہ (ضائع اور کہا بعض نے بدعت مضیعہ (ضائع ہونے والی میں وہ بدعت جس سے

مسیح والله تعالی اعلم.

يشغلهم واماالحاضرون فى المسجد فلاحاجة لهم بالاذان وكره مالك رحمه الله تعالى فعله فيه وقال بعضهم انه بدعته مضيعة لشمر ته والله سجانه وتعالى اعلم

نمقه الفقير الى مو لاه الغنى احمد الجزائرى الحسينى مفتى المالكية بمدينة خير البرية.



## مسلمفتی محمدتو فیق فتو کی فضیلہ الشیخ حصرۃ العلام المفتی محمدتو فیق ایو بی حفی مدرس حرم نبوی شریف معر دلار جس الرابی

(لجو (ل: الحمد بله تعالى والصلوة والسلام على سيدنامحمروآك وصحبه امتا بعدا بيصديث جس كوروايت كيا بامام بخارى نے این سیج میں اور اسے امام شافعی رضی الله تعالى عنداورامام احمد رضى الله تعالى عندنے بھی روایت کی ہے اور امام بخاری نے روایت کی ہے حضرت سائب بن يزيدوضي الله تعالى عنه ك فرمايا: اذان اوّل جعد كے دن اس وقت بوتي تقى جبامام منبر يربينها تخارسول التدسلي التدتعالي بليدوسلم اور حفزت ابوبكرصد لق اورحفزت عمز فاروق رضى الله تعالى عنبما كي عبد ميس

(الجو (اب: الحمد لله تعالىٰ والصلوة والسلام على سيدنامحمد وآله و صحبه امّابعد فان هذا الحديث اخر جه البخاري فى صحيحه والامامان الشافعي واحمد و البخاري عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال كان النداء يوم الجمعة اوّله اذاجليس الإمام على المنبرعلي عهدرسول الله صلى اللُّه تعالى عليه

اورائیک روایت میں ہے کدرسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم كيسامن اذان دى جاتى تھى جس دفت كەآپ جمعه کے دن منبر پر تشریف رکھتے تھے معجد کے در دازہ پراورای طرح حضرت ابو بكرصد لق اور حضرت عمر فاروق رضى الله بتعالى عنهما نحرز مانة خلافت میں کیے جب حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه كارنانه خلافت آیااورلوگول کی کشرت ہوئی تو آپ نے اذال ثالث زياده فرمائي مقام زوراكيس. ين ثابت موگياييام " بسبيل الهدي والرشادفي سيرة خيرالعباد "كےجزمالع ف جوعلام محمد عابد السندي ثم المدني كى تصنيف ساورىيكتاب كتب خانه حموديير باب السلام ميس باوراى

وسملم وفيي رواية كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى اللُّه تعالىٰ عليه وسلم اذاجليس عليي المنبريوم الجمعة على باب المسجد وابي بكرو عمر فلماكان عثمان و كشرالساس زادالسداء الثالث على الزوراء فثبت الامر من الجزء السابع من "سبيل الهدى والرشاد فى سيسرة خيىرالعباد " للعلامة محمدعابد السندى ثم المدنى في كتب خانه الحمودية باب السلام وكذالك

طرح تصریح کی ہے طبرانی " کی ایک روايت مين اوروه تصريح ولالت كرتي إسام يركسنت ابتهدرسول التُدصلي التُدنعاليُ عليه وسلم ادرابو بكر صديق اور حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنها سے بیہ ہے كماذان دينا محد کے دروازہ یر بی ہے اور تبادرامر بيب كداذان خارج متحد بداخل مسجداوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے جونقل کیا گیاہے مالکیہ اور حنفیہ كاقول داخل مجداذان كى كراجت ميس اورا كرحرف "على" كواستعلاء عقيقي کے معنی میں لیا جائے تو پس ہوگی اذان فوق الباب ادرية بقي بعيد نهيس ہے کیونکہ اذان کا فوق الباب ہونا اولی ہے اس واسطے کہ اساع اور اعلام

صرح به في رواية الطبراني وهويدل على ان السنة الثابتة عنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعن سيدينا ابى بكر و عمر انما هو التاذين على باب المسجد والمتبادر انهافي خارجه لافي داخله ويؤيد ذالك مانقل عن مالكية والحنفية من كـراهة الأذان داخل المسجدوان جعلت غلي بمعنى الاستعلاء الحقيقي فيكون الاذان قوق الباب و هـ ذاليس ببعيد ايضاً اذ فائدته اومر لان الاسماع والاعلام بسه اتسم والله



 کیافرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلے میں کہ وسل سورة تکبیررکوع ہے کرنا چاہئے یانہیں؟ بینو او تو جو و ا .

وصل سورة تکبیررکوع ہے کرنا چاہئے یانہیں؟ بینو او تو جو و ا .

(الاجو (کرب: - اگر ختم قرائت ثنائے الہی عزاسمہ پر ہوتو وصل بہتر ہے مثلاً سور کا تھر میں" اِنَّه کَانَ تَوَّ ابناً "کی جگہ" تَوَّ ابنا دِ اللّٰهُ اَکْبَوْ" اور والتین میں" اَلَیْہُ سَ اللّٰهُ اِنْحَکُم الْحَکَم الْحَاکِمِیْنَ اللّٰهُ اَکْبَوْ" ور تہ مال اولی ۔

با حکم الْحَاکِمِیْنَ اللّٰهُ اَکْبَوْ" ور تہ مال اولی ۔

'' فآويٰ عالمگيريه''ميں ہے:

"قال القاضى الامام السعيد النحيب ابوبكر ادا فرعت من النفاء الغرأة وتريبان تكبر ليلركوع ان كان المحتم بالنفاء فالوصل بالله اكبر اولى ولو لم يكن فالفصل اولى كقوله تعالى إنَّ شَائِئَكَ هُوَ الأَبْتَر هكذا في التاتار حائية اه" يعنى حفرت قاضى المام معيد نجيب الويكر نے فراليا كه جب قرائت سے فارغ بوجائے اورركوع كے لئے تكبير المنے كااراده كرے تا فارغ بوجائے اورركوع كے لئے تكبير المنے كااراده كرے اگر شاء كے تم پر به وقو الله اكبر كے ساتھ وصل اولى ہے اورا گرختم الرشاء كے تم پر به وقو الله اكبر كے ساتھ وصل اولى ہے اورا گرختم بين به وقو الله الله تعالى كاقول "إنَّ شائِئَكَ هُوَ الله تعالى المله والله الله والله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعال

محمدن المعروف بحامد رضا البريلوي

كان له الله نعالي بجاه حبيبه احمد المجنبي عليه النحية والثنا.

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ چیزا دمیوں کا کھے ہوکر ہا واز بلند تلاوت قرآن کرنا جائز ہے یانہیں اور محبر المیں قرآن کرنا جائز ہے یانہیں اور محبر ہیں قرآن شریف یا دکرنا ہا واز بلند بعد جماعت اولی کے حالانکہ اور نمازی اپنی نمازاادا کررہے ہوں جائز ہے یانہیں بینوا تو جروا۔

(لعبوراب: استماع قرآن مجيد فرض كفايه ب-

قال(الله) تعالى:

"وَإِذَا قُرِى الْقُرُآلُ فَاسْتَمِعُو لَهُ وَٱنْصِتُوالْعَلِّكُمْ تُرُحَمُونَ" اور جب قرآن پڑھاجائے تواسے كان لگا كرستواور خاموش رجوكة تم پررهم ہو۔

( كنزالا يمان )

سيآية كريمها گرچه درباره نماز وارد بيمكر'' إذَ اقْوِى ''عام باورخصوص سبب كالحاظ نبيس عموم لفظ كااعتبار باورانصات واجب بلكه حسب تصريح امام بربان الدين مرغيناني صاحب ''مهرايه' فرض'' روالمحتار'' ميں ہے:

"قوله افتراض الانصات عبر بالافتراض ببعا للهداية و عبر في السنهر بالوجوب قال طوهوالاولى لا ن تركه مكروه تحريما" يعنی فاموشی كوفرض تي بعير كياصاحت" بدايه" كي اتباع ميں اور" نبر" ميں وجوب تے تعبير كيا بطحطا وى نے قرمايا: يمى اولى عبر كيا بطحطا وى نے قرمايا: يمى اولى عبر كيا بطحطا وى ميے اس كے اس كارك مكروہ تحريكيا بطحطا وى ہے۔ (فاروقى)

جب سب مل کریآ واز بلند پڑھیں گے رفض فرض و ترک واجب کے سبب مرتکب ہوکر گنا ہگار ہوں گے تلاوت ہیں قرآ ن عظیم میں منازعت ہے کہ نا جا کڑ ہے۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "مالى انازع القرآن كذا في المشكوة" يعني مجه (فاروتی) كيا ہوا كەمىں قرآن ميں جھگڑتا ہوں۔ وعلمكيري سي "يكره للقوم ان يبقرؤ االقرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والانصات المامور بهما كذا في القنية "اليخي چندلوگوں کا قرآن پاک اس طرح پڑھنا کہ اس میں استماع و (قاروتی) انصات کاترک ہو مکروہ ہے۔ یونہی بلند آ واز ہے لوگوں کے اشتغال کے وقت بھی خواہ وہ کام دینی ہوں یا د نیوی تلاوت ممنوع ہے اور پڑھنے والا بوجوہ اضاعت حرمت قرآن عظیم گناہ گارہوگا۔ "فنية "صفحه ١٩٧٨ميل ع "فىالاثم على القارى لقرائه جهرا في موضع اشتغال الناس باعدالهم "لين قارى كنهار بوگاايخ كامون مين مشغول لوكون کے پاس بلندآ واز ہے قرائت کرنے سے سبب۔ (فاروتی) والله تعالى اعلم-

سکلهاز : دلا ورحسین صاحب موضع امنگا جا ندیور برگنه نواب سنج صلع بریکی شریف کیا فرماتے ہیںعلمائے دین اس مسئلہ میں کہ ال موضع امنگا حاند پور برگنه نواب سنج میں دومبحدیں پخته اورا یک عیدگاہ پنته موجود ہیں اورعرصہ جالیس سال ہے نماز جمعہ بڑی مسجد میں اورعبیدین عبد گاہ میں ہوتی ہیں اور پنجگا نہ بھی ہوتا چلا آیا ہے اور عیدگاہ آٹھ سال سے تیار ہوئی ہے اور رمضان شریف میں تر وات کا ورقر آن شریف ہوتا ہے۔ اب بعض محض کہتے ہیں کہ شرا نظانما زجمعہ دعیدین یہاں موجو دنہیں ہیں بموجب مذهب حضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كے نماز جمعه يهال جائز نہيں اور نماز ظهر بھی فوت ہوتی ہے لہٰذا جمعہ وعیدین متر دک ہونا جاہیئے چونکہ اس بستی میں مسلمان مکٹرت آیاد ہیں اورعیدتن میں مجمع کثیرمسلمانوں کا بیرون جات ہے یہاں آ کرجمع ہوتا ہے ورشوکت اسلام کی ایک صورت ہے ہیں اس صورت میں جمعہ وعیدین ترک کیا جائے یا بدستورسابق قائم رکھا جائے لیکن نماز جمعہ سے میہ فائدہ ہے کہ بہت مخص نماز ہ بچگا نہ کے یا بندنہیں ہیں مگر بصر ورت جمعہ آٹھو میں روز نماز ا دا کرتے ہیں بحالت دیگر یہ لوگ تارک الصلوٰۃ رہیں گے اگر چہ یہان بازار اور تھانہ نہیں ہے لیکن یا کچ جھ د د کانیں ضروری اشیا کی موجود ہیں بینو اتو جووا. (الجبو (اب: ﴿جمعه وعيدين كے لئے شہريا متعلقات مثلا كيمپ اسٹيشن تيجبري حاتا ماری پریٹر گھوڑ دوڑ کا میدان ہونا شرط ہے دیہات میں جعہ دع " بن نہ فرض نہاس کی ادا

عائز وصحے بلکہ پڑھنے والے متعدد گنا ہوں کے مرتکب ہوں گے یہی ہے ظاہرالر دایۃ اور ہمارا غرہب مفتی کو غرجب سے عدول نا جائز وا تباع قول سطح وار بچ واجب ہے۔ ''ر دالمحتار''میں ہے:

"ولا يحوز العدول عنه لانه هو المذهب و علينا اتباع ما صححوه و ما رجحوه "لين اس عدول جائز بيل اس عدول جائز بيل اس لئے كديمي ند جب جادرہم پراس قول كى اتباع واجب ہے ادرہم پراس قول كى اتباع واجب ہے جس كی تھے ورجے ہمارے الحمد نے فرمائی۔ (فاروق) گرعلاء فرمائے ہيں كہ:

آج کل عوام و جہال کا حال اوراحکام الہمیہ بین سستی وتوانائی بحد کمال دیکھر حضوراعلی حضرت قبلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنادستور فرمایا ہے کہ ما صوح بدہ فی فضاو اہ السب او کے کہ: خود نہ دیہات میں جمعہ وعیدین کا تھم دیں نا آپ آئہیں پڑھنے سے روکی نہ روکنے میں کوشش پسند فرما کیں مشاہدہ ہے کہ عوام کو جہاں اس سے روکاوہ فرائف بھی چھوڑ میٹھتے ہیں تو بہتر ہے کہ جس طرح وہ خدا ورسول کا نام لینا چاہیں اس

سیدنا مولی علی کرم الله وجهدالاسنی نے ایک شخص کو بعد نماز عیدنفل بڑے دیکھا

حالاتکہ بعد عید نقل نا جائز و مکروہ ہیں کی نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ منح نہیں فرماتے فرمایا کہ جھے ڈرلگآ ہے کہ ہیں مصداق اس آیت کا نہ ہوجاؤں۔
" اُرَائِتَ الَّذِی یَنُهیٰ عَبُدًا إِذَا صَلّٰی کیا تو نے اسے دیکھا جو بندہ کونماز سے منع کرتا ہے ذکرہ فی الدرالمنحتار"
ت فاب نکلتے وقت نماز نا جائز ہے مگر علاء فرماتے ہیں کہ عوام پڑھتے ہوں تو انسین منع نہ کیا جائے کیوں کہ وہ چھوڑ ہیٹھیں گے کہ ایک قول پرادا کر لینا بالکل چھوڑ ویے ہوڑ ویے بہتر ہے۔
دویے سے بہتر ہے۔
دویے سے بہتر ہے۔
دویے سے بہتر ہے۔

"و كره تحريما صلاة مطلقا مع شروق الا العوام فلا يسمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء الحائز عند البعض اولى من الترك كما فى القنية وغيرها "يعنى طلوع آ قاب كوفت نماز برهنا مكروة تح يمي بهم عوام منع نه ك جائيل ك اينا الك كه وه ال نه ك جائيل ك اوراداك جائزاولى م بعن كروي كروي كروي المناه المرادات جائزاولى م بعن كروي والمادوقي والتدبيحان وتعالى المحمد وقاردة في والتدبيحان وتعالى المحمد والمحمد وتعالى المحمد والتدبيحان وتعالى المحمد والتدبيعات وتعالى المحمد والتدبيعات وتعالى المحمد وليعالى المحمد والمحمد والتدبيعات وتعالى المحمد والمحمد و



کیا فر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کیا فرض اگر جماعت ہے نہ ملے تو جماعت وتر میں شریک ہونا جاہیے یانہیں؟ ایک فرض اگر جماعت ہے نہ ملے تو جماعت وتر میں شریک ہونا جاہیے یانہیں؟ ایک گائی مولوی کہتے ہیں کہ اسکیفرض پڑھے تو بھی جماعت وتر میں شریک ہوسکتا ہے، کیا فتو کی مفتی عنایت احمد میں ایسالکھا ہے؟ بینوا و تو جروا ا

(البحو (لر): اگر تنها فرض پڑھے یعنی نداس امام کے پیچھے ندیسی دوسری جگہ کی جماعت میں تو جماعت وتر میں شریک نہیں ہوسکتا۔

"فنیہ شرح منیہ" ابراہیم لی (۳۱۰) میں ہے۔
"واذا لیم یصل الفرض مع الامام معز عین (اکمة الکرایسی
انه لا یتبعه فی التراویح ولا فی الوتر جب فرض امام کے ساتھنہ

پڑھے تو انکہ کراہیسی ہے مروی کہ جماعت وتر ہیں نہ لے"
"تا تا رخانیہ" میں تترب ہے:

"سئل على بن احمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده اوالتراويح فقط هل يصل الوتر مع الامام فقال لااه (يعنى)علامه على بن احمد يوجها كياكه جس فرض وتراويح الملح براهم بول وه امام كماته وتربر هع؟ فرما النبيس"

''تہتانی''میں ہے:

''اذا لسم بسصل السفسرض مع الامسام لا يتبعه في الوتر (لعنی)جبامام کے ساتھ فرض منہ پڑھے ہوں تو وتر میں اس کی اقتدانہ کرے''

ان مولوی صاحب فے شاید "درمخار" کا قولہ:

"ولولم يصلبها أى التراويح بالامام أو صلاها مع غيره له ان يصله الوتر معه" يعني الرامام كماته تراوي ده له ان يصلى الوتر معه " يعني الرامام كماته تراوي ده يرضى ياكسي دومرى جماعت ميس يرهي موتواكر الحاوتر جماعت ميس يرهي موتواكر الحاوتر جماعت ميس يرهن ما وترجماعت ميس يرهن وتركن ما وترجماعت ميس يرهن وتركن ميسا وترجماعت ميس يرهن ما وترجماعت ميس يرهن وتركن ميسا وترجماعت ميس يرهن وتركن ميسا وتركن وتركن ميسا وتركن وتركن ميسا وتركن ميسا وتركن ميسا وتركن وتركن

دیکھااور اس کا مطلب نہ سمجھا ، یہ تول صرف دربارہ کر اور کے ہے فرض کے باجماعت اور ہے جماعت اداکرنے کی صورت سے اسے اصلاً کوئی علاقہ نہیں چنانچہ "مصلیھا" کی شمیرخودصاحب" درمخار "نے جانب تراور کے پھیر کرمطلب صاف کردیا ہے اور اب بھی تسکین نہ بوتو اسی مقام سے "ردالحجار" اٹھا کر دیکھ لی جائے اسی قول "ولولم یصلیھا آی التو اویح بالا مام کے بعد شرح میں فرماتے ہیں .
"ولولم یصلیھا آی التو اویح بالا مام کے بعد شرح میں فرماتے ہیں .
"ای وقد صلی الفرض معه" یعنی جبکہ فرض امام کے ماتھ "ای وقد صلی الفرض معه" یعنی جبکہ فرض امام کے ماتھ رفاروتی )

۲۹۰ کی میں انھوں نے نقل فر ماکر کی عبارات جوہم نے اوپر ذکر کیس ،انھوں نے نقل فر ماکر مسئلہ مصرح فر مادیا اور مطلب کھول دیا ہے ہاں اگر اس جماعت کے علاوہ کسی دوسری جماعت میں فرض پڑھے ہوں جب بھی اس امام کے پیچھے جماعت وتر میں شریک ہونا جماعت ہے علامہ شامی اس قول کے بعد بطورات دراک فر مائے ہیں:

ورست ہے علامہ شامی اس قول کے بعد بطورات دراک فر مائے ہیں:

درست ہے علامہ شامی اس قول کے بعد بطورات دراک فر مائے ہیں:

"لكن يسعى ان يكون قول القهستاني معه احترازاً عن صلاتها مفرداً اما لو صلاها حماية مع غيره ثم صلى الوتر معه لا كراهة تأمل" يعني كين مناسب كه قهتانى كاقول اس كماته مفردتماز سے احتراز ہو بہر حال اگراس نے كى دوسرى جماعت ميں فرض پڑھى پھراس كے ساتھ احتر بڑھى پھراس كے ساتھ احتر بڑھى تواس ميں كوئى كراہت نہيں۔ (فاروق)

جناب مولانا مفتی عنایت احمرصا حب رحمة الله علیہ کے دسالہ "الدر الفرید فی مسائل القیام و العید" کے حاشیہ میں جو تحریر ہے کہ جس نے فرض باجماعت نہ پڑھے ہوں اسے جماعت وتر میں ملنا جائز ہے اور اس سے علامہ طحطاوی کی جانب منسوب کر دیا ہے، یہ مہوہ کے کوئکہ بعد مراجعت حاشیہ" علامہ طحطاوی علی الدر التحار" معلوم ہوتا کہ اس میں اس کے لئے کوئی نص صرت مہیں صرف اتنا ہے کہ:
معلوم ہوتا کہ اس میں اس کے لئے کوئی نص صرت مہیں صرف اتنا ہے کہ:
"قصیة التعلیل فی المسئلة السابقة بقولهم لانها تبع ان

يتصلى الوتر حماعة في هذه الصورة لأنه ليس بتبع

لیلتراویح و لاللعشاء عند الامام رحمه الله انتهی حلبی لیعن پچھلے مثلہ کی علت ایسا چاہتی ہے کہ در میں صورت سب مقتدیوں کے جماعت تراوح کرنے کے بھی وتر باجماعت جائز ہو کیوں کہ امام صاحب کے نزدیک وتر نہ تراوح کے تالع ہے نہ عشاء کے "

فقیر کہتاہے اوّل تو خودعلا مہ طحطاوی نے کوئی تھم جزم نص صریح نہیں فرمایا صرف لفظ" کے معشاء" سے اس کا ایبام ہوتا ہے کہ فرض بے جماعت پڑھے تو مجمی وتر باجماعت جائز ہوں۔

دومرےنصوص علماء کرام کے کتب نقہ ہے ہم نقل کرآئے ان کے مقابل ایک خالی بحث کیا قابل قبول عند ذوی الاحلام۔

تيسر سے پيقضيہ تعليل خودعليل \_

اولاً: - وترکی اصالت ذاتیہ مبعیت عارضیہ کے منافی نہیں ، ظاہر ہے کہ جماعت وتر رمضان کے ساتھ خاص ہے اگر ذاتی ہوتی ، زمان دون زمان کی تخصیص کیوں کر ہوسکتی۔

ثانیا: - تعلیل بالنفی مارے زویک تعلیلات فاسدہ ہے کے منا صور حواب فی الاصول (یعی جیما کرائم نے اصول فقدیں اس کی تقریح فرمائی) اور تعلیل بقضیة مذکوره بالنفی

ثالثًا: - تبعيت مين حصر علت تعليم بين و من الدعني فعليه البيان ( يعني جود عوى

کرے اس کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے)

رابعاً: -علامة شامي في مايا:

"سنیة الحماعة شرعت تابعة للتراویح" معنی جماعت ور کی مسنونیت تراوی کی تبعیت میں مشروع ہے۔ (فاروقی) خامساً: - علامہ برجندی نے "شرح نقابیهٔ میں فرمایا:

"ان السجم اعتفیه تبعیة التراویس علی ماهوالمشهور" تعنی وتریس جماعت تراوی کی تالع ہے جو کر قول مشہور ہے۔(فاروقی)

يعنى اگر توجا ہے جن كى تحقيق اور تحقيق كاخت خوبصورت تقرير اور صاف

ستقرى تظبيق وتوفيق والى تحرير سے اور

یه که مدایت تیرا خیرر فیق ، مواس د سه

ہے جس کے قبضہ قدرت میں تو نین کی نگام ہے تو تم''ال عبطایا

النبوية في الفتاوي الرضوية"

وان شئت تحقيق الحق

وحق التحقيق بتقرير رشيق

وتحرير انيق تطبيق و توفيق

هداية خير رفينق.ممن

يسده از مة التسوفيسق

فعليك بالعطايا النبوية

في الفتاوي الرضويه فانه

کولازم بکڑو ہے شک وہمہیں بچائے ينجيك من دارالمراء و گاشبهات کی بیاری سے درخواہش يرقيك من هواء الهواء وهوشف بكل عليل و تفس بيهريمارك لخشفااور دليل لكل ضليل. رہنماہے ہر گمراہ کے لئے (فاروتی) والتدسيحانه وتعالى اعلم

فتوى :حضرت علامه مفتى محمد نواب مرزابریلوی مولينا المكرّ م دام مجدكم ...... بعدسلام مسنون! معلوم ہوکہ بندہ بفضلہ تعالیٰ بخیریت ہے جنگ بلقان کی وجہ سے قاری غلام نبی احمد صاحب امام محبد صندل خانه درگاه شریف نے سیج کی نماز میں قنوت پڑھنا شروع کیا تھا ایک مولوی جن کانا م معین الدین ہے اٹھوں نے فتوی لکھ دیا کہ بیقنوت مشروع نہیں ہے اس پر میں نے " درمخار" اور" کبیری" کی عبارت ان کولکھ کر دی۔ اس کا جواب انھوں نے کتاب ''طحاوی'' سے پیش کیا ہے لہذااس مسئلہ کا جواب شافی تحریر کے بیٹیجے کے مسلمانوں کواس مسلمے آگا ہی ہو۔ راقم احد حسين رامپوري از اجمير شريف کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ حادثة عظیم اور مزول بلاکے وقت نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنامشروع ہے الهيس؟ بينو اتو جروا. البواب : امام المظم رحمة الله عليه كے ند جب ميں سوائے نماز وتر مے كسى فرض نماز میں کسی حالت میں دعائے قنوت پڑھنامشروع نہیں ہے چنا نجیمولا نا بحر العلوم اپنی كتاب "اركان اربعه "ميں صراحة ندہب امام مالل فرماتے ہيں: "عند ناليس مشروعا في الصلوةالمكتوبة وهوالاشبه

بالصواب لماروي الامام ابوحنيفة بسنده عن ابن مسعودان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقنت في الفحرقط الاشهرأواحدالم يرقبل ذالك والابتعدوانماقنت في ذالك الشهر يدعوعني نابن من المشركين وهذاصريح في أن ذالك كان يسيرا نم صارمترو کا" البع لینی ہارے پیال فرض نماز وں میں قنوت مشروع نہیں اور وہی صواب سے زیادہ قریب ہے جس کوروایت کیاامام اعظم نے اپنی سند سے کہ ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ہے مروى ہے كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجھی فجر میں قنوت نہیں پڑھی سوائے ایک مہینہ کے اور ندائی ہے پہلے بھی پڑھی نداس کے بعد میں اور اس مینے میں آپ نے تنوت روحی جس میں شرکین یردعا ہلاکت فرمائی اور یہی صریح ہے اس معاملے میں کہ وہ آسانی کے لئے تھا پھرمتر وک ہوگیا۔ (فاروقی) اگر کوئی حنی کسی ضعیف روایت کوسندلا کراس کے خلاف ممل کرے تو اس کوا، سے رو کا جائے ،علاوہ غیرمشروعیت کے پوجھ ناوا قفیت اکثر متقد یوں کی نماز وں میں

أفسا دكابهي انديشه بواللداعلم بالصواب نقل اعتراض بالفاظه برجواب مذكور مجیب نے بمقابلہ عبارات ذیل مندرجہ کتب نقبهائے معتبرہ احناف کے جواویر مسئله مين خلاف تحرير فرمايا بالبندابعداز ملاحظه فيح فرمادي وهي هذه. م : لا يقنت بغيره الالنازلة ش : فيقنت الامام في الحهرية وقيل في الكل.درالمحتار فتكون شرعية مستمرة وهو محمل القنوت من قنت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاته عليه السلام وهو ملهبناوعليه الجمهورقال الحافظ ابو جعفر طحاوي انمالا يقنت عند نافي الصلوة الفحر من غير بلية قان وقعت فتنة او بلية فلاباس به فعله ﴿ سول اللَّه صلى الله تعالى عليه و سلم الكبيري، والله اعلم. لعنی قنوت نہیں پڑھی جائے گی مگرنازلہ کے وقت توامام قنوت برجے گا جبری نمازوں میں اور پیریمی کہا گیا کہ تمام نمازوں میں تواس کی مشروعیت مستمر ہوئی اور یہی قنوت كالحمل ہے جس كوير هاسحابہ نے حضور ﷺ كے وصال كے

فشب بسما ذکرناانه لاینبغی القنوت فی الفیحر فی حال الحرب و لاغیره قیاساو نظراعلی ماذکر نامن ذالك و هو قول ابنی حنیفة و ابنی یوسف و محمد رحمهم الله تعالی انتهی یعنی تو تابت ہوااس ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ مالت جنگ اور غیر جنگ میں قنوت بر صنامناسب نہیں قیاسااور نظر کرتے ہوئے این کی طرف بر حس کوہم نے ذکر کیا اور بھی قول امام اعظم ، اللہ ابو یوسف جس کوہم نے ذکر کیا اور بھی قول امام اعظم ، اللہ ابو یوسف امام محدر حمیم اللہ تعالی عنیم کا ہے۔

(فاروقی)

بيتو تصريح امام طحاوي كي تقى جس كى وجه سے صاحب "كبيرى" اور شاى كاحواله

طحاوی سے غلط ثابت ہوا۔

جب امام طحاوی جیسے ریئس الحنفیہ قنوت فی الفجر کے عدم جواز کافتو کی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بیہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سندمشہور سے اس کے راوی ہیں اور اخیر میں بیہ بھی نقری فرماتے ہیں کہ یہی فرمہ ہور سے اس کے راوی ہیں اور اخیر میں بیہ بھی نقری فرماتے ہیں کہ یہی فد جہ بہارے علماء اور ائمہ شلشہ ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے تو پھر کوئی وجہ ہیں کہ کوئی حنی المذہب اس سے سرتالی کرے۔

بعداوریمی ہماراند ہب ہے اورای پرجمہور ہیں اورابوجعفر طحاوی نے کہا کہ' قنوت نہیں ہمارے نزویک نماز نجر میں مگرکسی بلامیں توجب کوئی مصیبت نازل ہوتو نجر میں قنوت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ایساہی عمل فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے''۔

(فاروقی)

حافظ نلام نی احمدامام سجد صندل خابنه جواب اعتراض

اس سے پہلے جواب میں "ارکان اربعہ" مصنفہ سفرت ملک العلماء بحرالعلوم
مولا ناعبدالعلی قدس سرہ سے سندلکھی گئتی لیکن چونکندار دوخواں موادی صاحبان و نیز کم
علم حضرات علامہ محدوح کی وسیج النظری نہ جاننے سے بعض متون کو د کھے کرمعترض
ہوئے لہذا ہم اس کتاب کا حوالہ درج کرتے ہیں جس سے اہل متون کو دھوکا ہوا اور
اپنے دعویٰ کے ثبوت میں خلاف مسئلہ کتاب درج کرکے اس کا حوالہ دیا۔
معترض نے "کبیری" کی عبارت نقل کی ہے جس میں بحوالہ طحاوی صاحب
"معترض نے "کبیری" کی عبارت نقل کی ہے جس میں بحوالہ طحاوی صاحب
"کبیری" نے لکھا ہے کہ ہمارے زدیک نازلہ کے وقت فجر میں دعائے قنوت پڑھنا
جائز ہے صالا نکہ علامہ ابوجعفر طحاوی نے بہت روایات و آثار سیجھ آئے تقل کرنے کے
بعدا خیر میں سیخقیق مقام کھی ہے:

منجمله اصحاب كيحضرت عبدالرخمن بن الى بكررضي الله تعالى عنه بين انصول منتخ بھی یہی کہاہے کہ قنوت ہے غرض حصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومشر کین پر بد دعا کرنا مقصودتھی اور وہ آئہ مذکورہ ہے منسوخ ہوئی۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کا خلا ہے جس کوعلامہ عینی نے بشرح'''صحیح بخاری'' میں نقل کیا ہے اور'' عینی'' میں عبارت اس طرح ہے: وقال الطحاوي حدثنااين ابي داؤ دو حدثنامقدمي حدثنااب معشر حدثناابو حمزةعن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقال قنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرايد عوعلي عصية وذكوان فلماظهر عليهم ترك القنوت وكان ابن مسعود لايقنت في صلاته ثم قال فهذا ابن مسعود يخبران قنوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يقنته انماكان من احل من كان يد عوعليه وانه قدكان ترك ذالك فصار القنو ت منسو حافلم يكن هو من بعد رسول الله صلى الله تعالني عليه وسلم يقنت وكان احد من روي

'' كبيرى'' كے حوالہ كے مقابلہ ميں علامہ بدرالدين عيني حنفي رحمة اللہ تعالیٰ عليہ كاحواله زياده معتر بمونا جاہيے جس كوتمام فقهائے احناف مانتے جلے آئے ہيں اور بير ا علامه عینی رحمة الله تعالی علیه وه بین جھوں نے ندہب حنی کے دلائل اس قدر کثر ت ہے پیش کئے ہیں کہ بیکام انھیں کا تھااور بیکسی سے نہ ہوسکا۔ وہ شرح '' بخاری'' میں تحریر فر ماتے ہیں کہ: امام طحادی رحمۃ اللہ تغالیٰ علیہ نے آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم سے حدیث نقل کر کے جس کے راوی حضرت عبد الله بن مسعود ہیں بینتیجہ نکالا ہے کہ میرعبداللہ بن مسعوداس امر کی خبر دیتے ہیں کہ قنوت صرف ال وجه ہے تھی کہ مض قبیلہ یرعرب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدد عافر مایا کرتے تے پھر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت ترک کر کر دیا پس قنوت منسوخ کھہرا۔ اسی وجہ سے بعد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعو در ضی الله تعالی عند نے قنوت بھی نہیں پڑھا ماسوااس کے،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند بھی ترک قنوت نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد خبر دیتے ہیں کہ آئے یاک 'لیس لک مِينَ الأَمْسِ شَبِي " ہے قنوت فی الفجر منسوخ ہو گیا پس عبداللہ بن عمر بھی ان اصحاب ہے میں کہ جوتنوت فی الفجر کومنسوخ کہنے والے میں چنا نجدان کا بھی عمل درآ مدیمی رہاہے کہ وہ بعدرسول الند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے اور جوقنوٹ ) بره هتا تقاس کوننع فرما<u>تے تھے</u>۔

ايـضـاُعـن صـلى الله تعالىٰ عليه وسلم عبدالله بن عمر رضي الله عنه ثم الحبرهم ان الله عزو حل نسخ ذالك حين انزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمُرشَى أَوْيَتُو بَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الآية) فصار ذالك عند ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه منسو خا ايضاً فلم يكن هويقنت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و كان ينكرعلي من يقنت و كان احد من روى عنه القنوت عن صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عبيد البر حمن بين ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه فاحبر ني حديثه بان ما كان يقنت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعاعلي من كان يـد عـو عـليه وإن الله عز وجل نسـ أذالك بقو له (لَيْسَى لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُّ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهُمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الآية)ففي ذالك ايضار حوب ترك القنوت في الفحر التهي فان قلت قد ثبت عن

ابى هر يرةانه كان يعنت في الصراح بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف تكون الآية ناسيخة لحملة القنوت قلت يحتمل إن ابا هريرة علم لم يكن نزول هذه الآية فكان يعمل على ماعلم فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقنوته الى ان مات لان الحجة لم تثبت عنده بحلاف ذالك الاترى الى ان عبد الله بن عمر و عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالىٰ عنهم لماعلمابنزول هذه الآية وعلماكو نهاناسخة لما كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفعله ترك القنوت التهيي لعني امام طحاوي في مايا كه مم حدیث بیان کی ابومعشر نے ان سے حدیث بیان کی ابو حزہ نے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے وہ روایت كرتے ہیں علقمہ ہے وہ روایت كرتے ہیں ابن مسعود ے وہ فرماتے ہیں کہ:رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک مہین قنوت برھی عصبہ اور ذکوان برتو جب ان بر

غالب ہو گئے تو اسے ترک فر ما دیا اور ابن مسعود قنوت نہیں یر ہے تھے اپنی نماز میں پھرفر مایا کہ ابن مسعوداس امر کی خبر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نلیہ وسلم کا قنوت پڑھنا مشرکین پرآ کیے دعائے ہلاکت فرمانے کی وجہ سے تھااس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت ترک فرمادیا پس قنوت منسوخ تهرا! توتمهی ایسانهیں ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد انھوں نے قنوت پڑھی ہوا دران میں نے ایک و عبدالله ابن عمر بین جھوں نے رسول آلله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے پھراس امرکی خبر دی کہ اللہ تعالی نے قنوت منسوخ فرما دیا جب حضور ﷺ پرآیتے کریمہ "ليس لك من الاموشئ" نازل بموئى توفجر مين قنوت یر هنا حضرت این عمر ہے بھی منسوخ ہوا تورسول اللہ ﷺ بعدكے انھول نے مجھی قنوت نہيں پر ھی اور قنوت پڑھنے والول كومنع فرمات يته ،رسول الله سلى الله إلحالي عليه وسلم ہے قنوت نقل کرنے والوں میں ہے ایک فیدالرحمٰن ابن ابو بكريس وه خبردية بين كدرسول الله تنوت تن يرحة

مشرکین پر بددعا کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے اے منسوخ فر ما ويااية قول" ليس لك من الاموشى" سيتواس ميس بھی ترک قنوت فی الفجر کا وجوب ہے، اگرتوبہ اعتراض كرے كمابو ہريرہ سے ثابت ہے كمدوہ رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم کے بعد قنوت برجے تھے تو یہ آیت کیوں کر ناسخ ہوگی؟ میں کہوں گا کہ احتمال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ . کواس آیت کے نزول کاعلم نہ ہوا ہوتو وہ عمل کرتے رہے اس يرجورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلم في الحصي معلوم تحااور برصے رہے بہاں تک کہ وصال فرمایاس کئے کہ حجت ان کے نز دیک ثابت نہیں بخلاف اس کے ، کیاتو نهیں دیکھتا کے عبداللہ این عمراورعبدالرحمٰن این ابو بکررضی الله تعالى عنبهان جب اس آيت كنزول كوجان ليااورجان لیا کہ بیآیت نانخ ہے اس کی جورسول اللہ تسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے تو نھوں نے قنوت ترک فز ما دیا انتیٰ (فاروق) اوراس باب میں دوسری جگہ علامہ عینی تحریر فرماتے ہیں کہ: جس کا حاصل سے ہے کہ ترک قنوت پر وہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جوابو داؤ درجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس

بن ما لک نے تقل کی ہے کہ:

"ان النبی صلی الله علی علیه وسلم قنت شهرائم ترکه"

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک مہینه

قنوت بردھی پھرترک فرمایا۔

(فاروتی)

اس سے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ بیجملہ" شم تسو که" اس پردال ہے کہ تنوت

فرائض مين تفا پرمنسوخ ہوگيا-

اس کے بعدوہ تحریفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی بیاعتر اض کرے "شم تسر کہ"کا بیہ مطلب ہے کہ چار نماز وں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قنوت ترک کر دیا ولیکن انماز فجر میں نہیں ترک کیا اس کا جواب ہے ہے کہ بیکلام تعصب سے بھرا ہوا ہے جس پر لفظ کوئی دلیل نہیں اس واسطے کہ " تسر سے "میں ضمیر قنوت کہ طرف لوئی ہے جس پر لفظ "قوت" کوشائل ہے خواہ کی نماز فرض ہیں ہو۔

"قنت" کا دلالت کرتا ہے اور وہ جمیع قنوت کوشائل ہے خواہ کی نماز فرض ہیں ہو۔

اس میں سے فجر کی تخصیص بلادلیل ہے علامہ عینی کی عبارت ہے کہ:

"اعلم ان عبارة کلام انس بدل علی ان القبوت کے ان میں اس میں اس میں اس میں اواد ابو داؤ دو حد شنا حمد ابن سلمة عن عن انس بن مالك ان النبی صلی انس بن مالك ان النبی صلی

ZY

اللُّه تعالميٰ عليه و سلم قنت شهر اثم تر كهانتهي و قو له نم تركه يدل على ان القنوت كان في النفرائيض ثمم نسخ فإن قلت قال الخطابي معنى . قبوله ثم تركه اي ترك الدعاء على هؤلاء القبائل المذكورة في حديث ابن عباس اوترك القنوت في الصلوة الاربىع ولم تير كه في صلوة الفحر قلت هذا كالام متحكم المتمصب بالادليل فان المضمير في تركه يرجع الى القنوت الذي يدل عليه لنفيظ قنت وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الجلوة وتحصيص الفحرمن بينها بلادليل يدل عليه باطل انتهى ليعنى جان لوكه كلام انس کی عبارت اس بات بردادالت کرتی ہے کہ قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں تحا پھراہے ترک فرماد یا اوراس پروہ حدیث دلالت کرتی ہے جس کوابودا ؤ دینے روایت کرافٹر ماتے ہیں ہم حدیث بیان کی حمادا بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں انس ابن میر بن ہے وہ روایت کرتے ہیں انس ابن

ما لك سے وہ فرماتے ہیں كہ نبى كريم صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے قنوت پڑھی ایک مہینہ تک پھرا ہے ترک فرمادیا: اور راوی كاتول "م توكه" ال بات يردلالت كرتاب كةنوت فراكض میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا تو اگر تو کیے کہ خطالی نے کہا ہے تو کہ كامعنى بيهب كدان قبأئل يربده عافر ماناترك كرديا جوحديث ابن عباس میں مذکور ہیں یاقنوت کوترک فرمادیا جاروں نمازوں میں اور فجر میں ترکنہیں کیا تو میں کہوں گاہے دعویٰ بلادلیل ہے جوتعصب ہے پر ہے اس لئے کہ "تو که" کی ضمیر قنوت کی طرف راجع ہے جس پر لفظ " قسنت " دلالت كرتا ب اوروه عام ب شامل ب ان تمام قنوت كو جونمازوں میں تھیں اوراس میں صرف فجر کی تخصیص بلا دلیل ہے جواس کے بطلان بردلالت کرتی ہے۔ (فاروتی)

اب بیددو حضرات که جورکیس الاحناف میں ہے آئیں وہ مطلقاً قنوت فی الفجر کو منسوخ لکھ رہے ہیں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منسوخ لکھ رہے ہیں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت یہ بھی تحریر کررہے ہیں کہ وہ بھی سنخ کے قائل ہیں اور لطف یہ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت بھی نقل کر دی ہے اور وہ اس میں پائی بھی گئی برخلاف صاحب اللہ تعالی علیہ کی عبارت بھی نقل کر دی ہے اور وہ اس میں پائی بھی گئی برخلاف صاحب

'' کبیری'' کهاس نے حوالہ تو دیا لیکن وہ حوالہ ہیں پایا گیا بلکهاس کے خلاف موجود پایا اور ا گرایک آ دھ فقرہ ہوتا تو بھی صبر کر لیتے لیکن امام طحادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یورے تین ورق میں اس کو ٹابت کیا ہے کہ نماز فجر میں بھی قنوت منسوخ ہے خواہ حرب میں ا ہویاغیرحرب میں بعنی نازلہ اور غیر نازلہ دونوں میں ناجائز ہے پھر بڑی ناانصافی کی الاحناف کے قول کونہ مانا جائے کہ جوا حادیث کے قول کونہ مانا جائے کہ جوا حادیث اورآ فارہے بھی کام لےرہے ہیں۔ اوران کے اقوال کو مانا جائے کہ جوامام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں لیکن بعد تفتیش معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور اگر ذیا آتامل کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام طحاوی رحمة اللہ تعالی علیہ است برائے فض ہیں کہ صاحب " كبيرى" اور شامی کواتن جرأت نہیں ہوئی کہ اپنی رائے دیتے امام طحادی کی ظرف ان کورجوع کرنا پڑااورامام طحاوی نے تین درق اسباب میں لکھ دیئے ہیں کہ قنوت ہرصورت میں منسوخ ہے۔ ان کواعتا دفقاتو طحاوی پرادرطحاوی میں بیعبارتیں نکلیں جواویرنقل کی گئیں ہیں اب منصف شخص کو کیا تامن ہے کہ صاحب'' کبیری'' کے حوالہ کو غلط مانے اور امام طحاوی کی محقیق پرسر شکیم خم کرے۔ اگراس مسئله کی کوئی تفصیل جا ہے تو '' عینی شرح بخاری'' اور'' شرح معانی الآثار'' طحاوی کی طُرف رجوع کرے حنی المذہب اور منصف کے لئے تو ان وونوں کتابوں

کامطالعہ کافی ہے لیکن لاند ہب اور ہے دھرم کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے بہت

المحالعہ کافی ہے لیکن لاند ہب اور ہے دھرم کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے بہت

المحرفیقت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد نہیں ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب.

المجیب العبد المسکین معین الدین الاجمیری کان اللہ

(المجمو (رب: - وقت نزول نوازل وطول مصائب ان کے دفع کے لئے نماز نجر میں قنوت پڑھنا حادیث صحیحہ ہے تا بت اور جمہور شراح محققین کے نزدیک اس کی شرعیت مستم غیر منسور خ!

فتح القدريس ب:

"مشر وعية القنوت لنازلة مستمرة لم تنسخ قال وبه جماعة من اهل الحديث و حملوعليه حديث ابنى جعفر عن انس رضى الله تعالى عنه مازال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقتت حتى فارق المدنيااي عنيد النوازاا وماذكر من احبار الحلفاء يغيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله تعالى عنهم مسيلمة المحاربة الصحابة رضى الله تعالى عنهم مسيلمة

الكذاب وعنند محاربة اهل الكتاب وكذلك قنت عمرو على رضي الله تعالى عنه مافالقنوت عند نافي النازلة تابت وذكرفي السراج الوهاج قال الطحاوي ولايقنت في الفحر عند نامن غير بلية فيان وقبعت بلية فلأباس به كمافعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه قنت شهرافيهايدعوعلي رعل وذكوان وبني الحيان ثم تركه كذافي الملتقط النهي "ليخي مصيبتول كے وقت قنوت برجيح كاجوارمتر بمنسوخ نبيس موااوراي ير محدثین کی ایک جماعت کا جماع ہے اور اس پر محمول ہے ابوجعفر کی وہ حدیث جوحضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قنوت روحة رب يهال تك كدونيات تشريف لے كئے يعني مصیبتوں کے نزول کے وقت اور وہ حدیث جوا خیار خلفاء میں ندکور ہے ثبوت قنوت کا افادہ کرتی ہے رسول اللہ ﷺ کے بعدای بیمل کرنے کی وجہ سے اور حضرت صدیق ا کبر

رضی الله تعالی عند نے مسلمہ ابن کذاب کی جنگ میں قنوت برمضی اور کتابیوں ہے جنگ کے وقت اور ایسے ہی حضرت عمروعلی رضی الله تعالی عنهمانے قنوت مردهی تو تنوت پڑھنا ہاڑے نز دیک مصیبتوں کے نزول وقت فابت ہے "مراج الوہاج" میں ہے کہ علامہ طحاوی نے فرمایا که جارے رویک فجر میں قنوت نہیں افٹیر کسی مصیبت کے اورا گرکوئی مصیبت کانزول ہوتو تنوت بر صنے میں كوئي مضا كنة نبين جبيها كثمل كيارسول صلى الله تعالى عليه وسلم نے کہ انھوں نے رمل وذکوان اور بن حیان پر بددعا ے لئے ایک مہینہ قنوت برھی پھرا سے ترک فرمادی (فاروتی) ایے بی ملتقط میں ہے۔ غنية شرح منية ميل ي

"قال الحافظ الموجعة والعلحاوي المالايقنت عنادنافي صلاة الفحرمن غيربلية فاذاوقعت فتنة اوبلية فلاباس به يعنى حافظ الوجعقر طحاوى فرماياكم نبيل يرضى جائے گی قنوت بمارے نزد يك نماز سے بس سوائے کسی مصیبت کے تو جب کوئی فتنہ یا کوئی مصیبت نازل ہوتو قنوت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔(فاروتی) شرح نقابیہ برجندی میں ہے:

"قال الطحاوى انمالايقنت عندنافى صلاة الفحر من غيربلية فاذاو قعت فتنة اوبلية فلاباس به" يعن الم طحاوى في فرمايا كنبيس برهى جائے گی قنوت بمارے نزد یک نماز صح میں سوائے کسی مصیبت کے تواگر کوئی فتند يا کوئی مصیبت نازل ہوتو قنوت برھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(فاروتی)

بح الرائق ميں ہے:

"وفى شرح السفاية معزياالى الغاية وان نزل بالمؤمنين نازلة قنت الامام النع." يعنى شرح نقابيه مين غابيت الممام النع. " يعنى شرح نقابي مين غابيت الممام أرمسلمانوں پر کوئی مصيبت نازل موتوامام قنوت پڑھے۔ (فاروتی) مخة الخالق مين بحواله شرح شخ المعيل بنابيامام عنی ہے ہے:

"اذا وقعت نازلة قنت الامام في الصلاة الجهرية

قبال السطحاوى لايقنت عند نافى صلاة الفحر من غير بلية امااذاو قعت فلا باس به الاسلام المازول ول من غير بلية امااذاو قعت فلا باس به الاسلام حري تمازول بوتوامام تنوت برشع جبرى تمازول عين المام طحاوى نے فرمایا کرنہیں برشی جائے گی قنوت برائے میں امام طحاوی نے فرمایا کرنہیں سوائے کسی مصیبت کے بھارے نزدیک نماز سے میں سوائے کسی مصیبت کے تو جب کوئی فتنہ یا کوئی مصیبت نازل ہوتو قنوت بڑھنے تو جب کوئی فتنہ یا کوئی مصیبت نازل ہوتو قنوت بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(فاروقی)

اس میں ہے:

"قوله و لهما انه منسوخ قال العلامة النوح آفندى هذا على اطلاقه مسلم في غير النوازل واما عند النوازل في القنوت في الفحر فينبغى ان يتابغه عند الكل لان القنوت يها عند النوازل لان القنوت يها عند النوازل ليس بمنسوخ على ماهوالتحقيق كمامر الخ" ليسي بمنسوخ على ماهوالتحقيق كمامر الخ" ليعني ان كاقول: ان دونول كي دليل بيه كميم منسوخ على ما يراس كااطلاق مسلم عن علام نوح آفندى في فرايا كراس كااطلاق مسلم عنيرنوازل مين مرانوازل كي وقت توقنوت في الفجر

جائز ہے تمام کے نز دیک اس لئے کہ قنوت فی الفجر نوازل کے وقت منسوخ نہیں ہے ادریمی تحقیق ہے نجیسا کہ گزرا۔
(فاروتی)

"فسي فتح القدير ان مشروعية القنوت للنازلة مستمرة

اشاہ والنظائر میں ہے:

لے تسبع " یعنی فتح القدریس ہے کہازلہ کے وقت ہوت و کی مشروعیت مستمر ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ (فاروق) مراقی الفلاح شرح نورالا ایشاح میں عامیر و جی کا کلائے قل کر کے فرمایا:

"فتکون مشروعیة مستمرة هو محمل قنوت من قنت من المصحابة رضی الله تعالیٰ عنهم بعد و فاته صلی الله تعالیٰ علیه و سلم و هو مذهبنا و علیه المحمد و وقال الامام ابو جعفر الطحاوی علیه المحمد و قال الامام ابو جعفر الطحاوی مستمر ہوئی قنوت کا کمل و بی ہے جس کہ برد ها صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ مے اللہ قالیٰ اللہ عنی قنوت اس کی مشروعیت مستمر ہوئی قنوت کا محمل و بی ہے جس کہ برد ها صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ بی جس کہ برد ها صحابہ رضی مستمر ہوئی قنوت کا محمل و بی ہے جس کہ برد ها صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ بی جس کہ برد ها صحابہ رضی میں مارانہ جب ہے اوراسی پرجمہور ہیں اورانا م ابوجعفر کی مارانہ جب ہاوراسی پرجمہور ہیں اورانا م ابوجعفر کی مارانہ جب ہاوراسی پرجمہور ہیں اورانا م ابوجعفر

محادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا۔ (فاروقی) درمختار میں ہے:

"لایقنت لغیرہ الاالدازلة" قنوت نہیں پڑھی جائے گی سوائے وتر کے مگرنازلہ کے دفت۔ (فاروتی) طحطاوی حاشیۂ وُرمیں ہے

عليه وسلم كے بعد قنوت يره صنااس ير دلالت كرتا ہے تو سنخ ہے مرادعموم تھم کا نشخ ہے نہ کفس تھم کا نشخ اس کوملتقط میں طحاوی ہے ذکر کیا پھر کہا کہ بعض فضلاء نے فر مایا کہ یک جاراند ب ہے اور ای برجمہور ہیں۔ (فاروتی) ا قول امام طحاوی کی تصنیف صرف ایک'' شرح معانی الآثار''ہی نہیں بلکہ بیہ کتاب وہ ہے جس میں وہ ذکراحادیث فرماتے اور مجتبدانہ بحث کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اور کتابیں بھی ہیں از اں جملہ مختصر طحاوی ہے جس میں اٹھوں نے نقل نمہ ہب حنفی کیااوروہ متون ندہب ہے ایک متن ہے تو ''شرح معانی الآ ٹار'' کی جوعبارت مجیب نے نقل کی اس سے بیر بات لازم نہیں آتی کہ علماء نے جوان سے جواز قنوت فی الفجر قل فرمايا فقل غلط ہان ا كابرنے "شرح معانى الآثار" كا كام ناليا بلكه "قال الطحاوى فرمايا تو یوں کرجان لیا گیا کہ اکابرنے''شرح معانی الآثار'' سے ہی اسے قل کیا ، ندان کی اور کتب مثلاً ''مخضر'' ہے جونئل ندہب کے لئے ہے یہ مجیب کی ہمنت وجرأت ہے کہ ا اتنى ى نظرونكم پرعلامه محقق ابر بيم طبي صاحب" كبيرى" المحواله كي تغليط كردي-حالا نکہ وہ اس نقل میں متفر دہیں بلکہ امام طحاوی سے بیناقل امام ناصر الدین محمد بن یوسف سمرقندی متوفی ۲۵۵ میں ملتقط اوران ہے "تسراج الوہاج" 'اوراس سے علامہ برجندی نے ''شرح نقابی' اور محقق زین بن مجیم مصری نے ''اشباہ والنظائر'' میں نیز بحوالیہ

'مکتفط''علامہ نوح آفندی اوران ہے علامہ سید طحطا وی نیز امام طحاوی ہے امام محمود عینی نے "بنابی" اور علامہ شرینلالی نے "مراقی الفلاح" "اور علامہ سید ابوالسعو واز ہری نے وفتح الله المعين "ميں اوران كے سوااورا كابر نے نقل فرمايا، صر الله كتاب و كيه كرات خ ا کا برعلاء کے نفول کو غلط و باطل تھہرا دینا کس قدر عقل کے خلاف ہے اور سہیں سے وشرح صحیح بخاری "میں عبارت امام مینی ہے استدلال کا جواب واضح ہو گیا۔ شروح حدیث اور چیز ہیں اور کتب فقیاور علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ شروح حذیث میں جو بات کتب فقہ کے مخالف ہو وہ ند ہب نہیں ، ند ہب وہ ہے جو کتب فقہ میں ہے امام طحاوی وا مام عینی دونوں ا کابر نے کتب فقہ میں یہی لکھا کہ نازلہ میں قنوت حا بزے ادرا کابراجلہ محققین شراح نے اس پراتفاق کیا تو حنفی کو جاھیے کہ امام طحاوی و امام عینی و جماہیر شراح محققین ہی کی تحقیق پرسرتشلیم خم کرے اور یہاں ہے اس کی بھی کیسی پوری نظیر واضح ہوگئی دیکھویہی امام عینی کہ کتاب شرح حدیث میں وہ پچھ کھآ ہے جومجیب نے فقل کیاا در کتاب فقہ میں صاف صاف اس کا جواز لکھا۔ یونبی اگرامام طحاوی نے''شرح معانی الآ ثار'' میں وہ لکھاور''مختصرفقہ'' میں حکم جواز دیا کیامستبعد ہے اور کیوں کراس بنا پران تمام ا کا برعلاء کی نقول کی تکذیب ہو عمق ہے طرفہ مید کہ تیمی امام عینی جو کتاب شرح حدیث میں امام طحاوی سے عدم جواز کے ناقل و ہی امام عینی انھیں امام طحاوی ہے کتاب فقہ میں جواز کے ناقل ۔

تو کھل گیا کہوہ ایک بحث حدیثی ہےاور بیدند ہب فقہی مجیب صاحب شایداہام عینی کی تکذیب کرتے تو ڈریں گے جن کی خوداتنی تتریف لکھ چکے اور فرما آئے ہیں کہ ان کے حوالہ کوتمام فقہائے احناف مانتے جلے آئے ہیں۔ بمعلوم تفاكه و بي عيني كتاب فقه مين تضريح جواز فرمار ہے ہيں اور نه خود بلكه انھیں امام طحاوی ہے نقل فرماتے ہیں تو اب کیوں کرسر تالی سیجئے گا کہان کا حوالہ تو تمام فقهائے احناف مانتے چلے آئے ہیں۔ باقی اس مسئله کی تفصیل تا م سیدی واستا ذی ومرجعی و ملاذی اعلیٰ حضرت مولانا مولوی محمد احمد رضا خان صاحب قبله مدظلهم الاقدس کے صاحبزادہ والا جاہ جناب مولينا مولوي محمد حامد رضاخان صاحب كرساله الجنساب البعسال عب فتاوي الجهال مين عوالله تعالى اعلم

عبيرالني نواب مرزاعقي عنه

بجالا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلمر



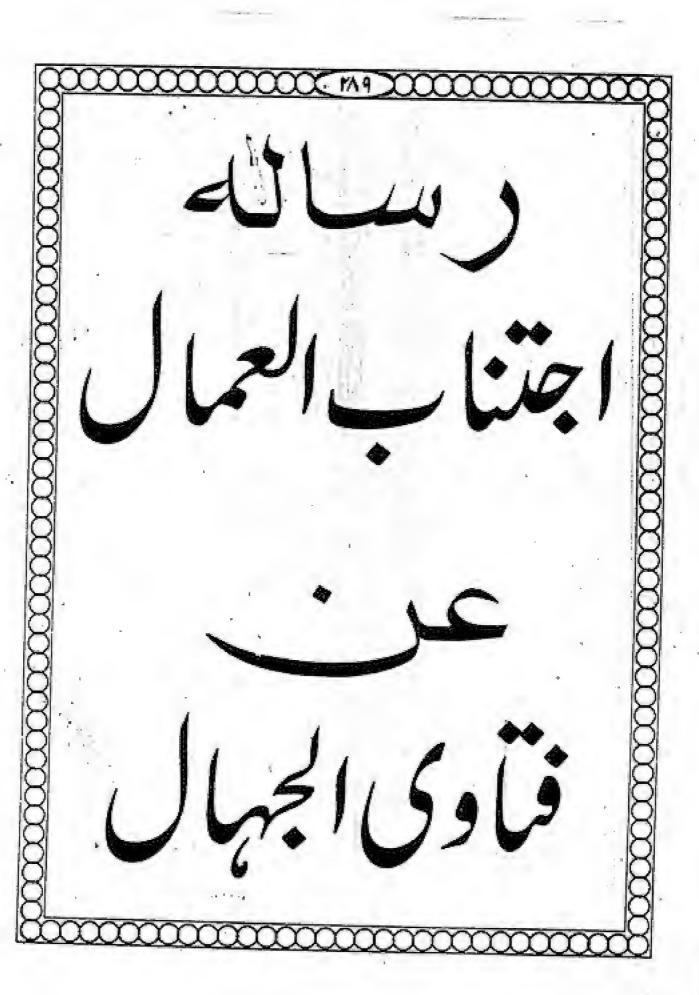

## کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلے میں کہ سكله: ازشهرومن عملداري يرتكيز مرسله ضياءالدين صاحب ٢٦ رجماد كالاخرى ٢١٣٠٠ -زید و ہائی نے اوّل چند رسائل عقائد و ہابیت و گنتاخی ٔ شان معظمان وین پر شتمل طبع کئے جس پرعلائے بمبعثی وغیر دیے <u>سا اسا</u>ھ میں اس کی ویا بیت پرفتوی دیا اس ا المنے باصرار جماعت اہل سنت مجبور ہوکرا ہے شحفظ کے لئے رہیج الاول اس اللہ اللہ میں ایک برچه باظهارتوبه جیاب کرشائع کردیا، جب اہل سنت ای کی طرف سے مطمئن مو گئے تواس نے اپنے اسی زیانہ سابق و بابیت کے تحریرات میں سے ایک تحریر حال کی بتا کر ظاہر کی جس کا تاریخی نام'' ضروری سوال'' لکھاہے' سے وہی ساسااہ پیدا ہے اگرچة خرمين ١٣١٥ء لكه ديا ہے اس تحرير پروہ طالب مباحثہ ہے اور چندشرا كا بحث لکھے ہیں وہ تحریر خاص اس کے قلم کی کھی ہوئی مع تو بدنا مہوثترا نظامباحثہ حضرات علائے المل سنت كے ملاحظے ميں حاضر كركے چندامور كا استفسار ہے! (۱)....اس تحریرییں جو تھم اس نے قرار دیا کہ نماز فجر بیں قنوت پڑھنا وقت فتنہ و فساد و نابہ کفار جائز و ہاتی وغیرمنسوخ ہے اور ہاتی کسی مختی مثل طاعون وویا وغیرہ کے وقت جائز نہیں، یہ تم تفصیلی ہمارے انکہ کا ہے یااس مخص کا اپنااختر اع ہے؟ (٢)..... طاعون ما وباء كيليح قنوت ماننے كوكذب و بهتان بتانا علائے.كرام و فقہائے اعلام کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟

(m)....ای تحریر کے مضامین والفاظ وطرز بیان واٹ وانشا ہے اس تحض کا یے علم وجاہل اور منصب فتوی کے نا قابل ہونا ظاہر ہے یانہیں؟ (مه).....اگر ظاہر ہے تو نااہل کو مفتی بنیا حلال ہے یا حرام اوراس کے کسی فتو ہے يرعوام كواعماد جائي إنهيس؟ (۵)....اس نے اس تحریر میں جو سندیں تقرین تکھی ہیں اگران ہے اس کا مطلبہ ٹا بت نہیں تو آیا بیامرصرف اس کی جہالت و بے علمی سے ہے یا کہیں بددیا نتی اورعوام کو فریب دہی بھی پیدا ہوتی ہے؟ (٢) .....جوائ تحرير ضروري سوال كويحيح و درست بتائے وہ جابل و نافعم ہے يانبيں؟ (4).....شرا نظر مباحثہ جواس نے لکھے ہیں وہ اس کے اسکے اشتہارتو یہ کے خلاف میں یانہیں؟ اوران سے اس کی قدیم وہابیت کی بو پیدا ہوتی تنے یانہیں بینو اتو جرا. (البجو (ل (اللهم فكن (الجسر: - تحريرات مذكوره نظر ع كذري "فضرورى سوال'' میں جو تھکم اختیار کیا ہے محض خلاف شخقیق ہے ہمارے ائمہُ کرام کی تصریحات كتب متون ويجھے توعمو مأبيار شاد ہے كہ غير وتر ميں قنوت نہيں ان ميں وقت غلب كفار كا بھی کہیں استنانہیں اورا گرتحقیقات جمہور شارحین کرام پرنظر ڈالیئے تو مطلقا نازلہ کے لئے قنوت لکھتے ہیں خاص فتنہ دغلبۂ کفار کی ہرگز قیدنہیں لگاتے۔۔ "فنيه شرحمنيه"ميں ب:

"قال الحافظ ابو جعفر الطحاوى انما لا يقنت عندنا في صلاة الفحر من غير بلية فاذا وقعت فتنة اوبلية فلا بساس به ليخي امام الإجعفر طحاوى في فرمايا نماز فجر مين بمارك يهال قنوت نه بمونا اس وقت ہے كه كوئى بلا ومصيبت نه بمو جب كوئى فتنه ياكسى فتم كى بلاوا قع بموتو نماز جبح ميں قنوت برها بحد مضا كفته بين فنوت بين فن

"شرح نقامير جندي ميس إ

"فى الملتقط قال الطحاوى فذكر نحوه ليني امام ناصر الدين محدسمر قندى نے "متقط" ميں امام طحاوى كا قول مذكورتقل فرمايا"

" بحرالرائق" ميں ہے

"وفسى شرح النقاية معزياالى الغاية وان نزل بالمسلسين نازلة قنت الامام النع يعنى علامة فني في شرح نقابية من بحواله غابيامام مروجى بيان كياكه أكرمسلمانون پر (معاذ الله) كوئى محتى آئے توامام تنوت پڑھے"

''منحة الخالق''ميں ہے:

"كذا في شرح الشيخ استغيل لكنه عزاه الى غاية البيان و لم احد المسلة فيها فعله اشتبه عليه غاية السروحي بغاية البيان لكنه نقل عن البناية مانصه اداوقعت نيازلة قنت الامام في الصلاة المجهرية وقال الطحاوى لا يقنت عندنا في صلوة الفحر فمن غير بلية الماذا وقعت فلا باس به ليخي الى طرح يمسك شرح شخ المعار "كلدروو الغور" من جانبول في العارة البيان علامة التاني كى طرف نبيت كيا مرجح في غاية البيان "مل ما الما القاني كى طرف نبيت كيا مرجح في غاية البيان "مين نه لما علامة القايم وجي "عاية البيان" من نه لما شايد" غاية البيان "مين نه لما سايد" غاية البيان "مين نه لما شايد" غاية البيان "مين نه لما شايد" غاية البيان "مين نه لما شايد" غاية البيان "مين نه لما شين المين المين

اورانہوں نے بنایہ امام عینی سے نقل کیا کہ جب کوئی بختی واقع ہوا مام قنوت پڑھے اورامام طحاوی کا وہی ارشاد ذکر فرمایا"

ای میں ہے:

"قوله و لهما انه منسوخ قال العلامة نوح آفندى هذا على اطلاقه مسلم في غير النوازل و اما عند النوازل في القنوت في الفحر فينبغى ان يتابعه عند الكل لان القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ماهو التحقيق كما مر الخ يعنى علا مرتوح آفندى في ما مر الخ

حنق کسی شافعی کے پیچھے نماز فجر پڑھے تو بغیر کسی نازلہ کے قنوت میں اس کا اتباع نہ کرے کہ وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے اور بلاؤں کے وقت سے میں ہمارے سب اناموں کے طور پر مقتدی کو باتباع امام قنوت پڑھنا چاہئے کہ تحقیق یہی ہے کہ سختیوں کے وقت نماز قبیج میں قنوت منسوخ نہیں "
سختیوں کے وقت نماز قبیج میں قنوت منسوخ نہیں "

"فى فتح القدير ان مشروعية القنوت للنازلة مستمرة لم تنسخ لعن فتح القديمين على كدوفع فتى كى لئے قنوت يرضنى كى شرعاً اجازت برابر جلى آئى عمنسوخ نه بوئى"

ای میں ہے:

"ذكر فى السراج الوهاج قال الطحاوى البع يعني مراج وباج مين امام طحاوى كا وه ارشاد ذكر كياك كوكى بلاآت تو قنوت فجر مين حرج نهين"

'' مراتی الفلاح شرح نورالا بیناح'' میں غایہ سروجی کا کلام نقل کر سے مثل علامہ ابراہیم حلبی شارح' 'منیہ'' نے فرمایا:

> " فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم بعد و فاته

صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مدهبنا وعليه السحمه وروق الاسام ابو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى المع يعنى توخيول كوفت قنوت كامشروع موناباتى الله تعالى المع يعنى توخيول كوفت قنوت كامشروع موناباتى جاور صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم في بعد وفات اقدى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم جوقنوت برهى اس كاموقع يبى به يعنى عنى كوفت يره صحة عقص مار ااور جمبور الكركا يبى مذبب بين منا كفته يا بالا مطاوى 'فرمات بين كوئى فتنه يا بالا موقوقة تنوت بين منا كفته بين الله المنا المنه الله المنه ا

''حاشيهمراقى للسيدالطحطاوى'' ميں ہے:

"قوله وهو محمل الغاى حصول نازلة قوله وهو مذهب الى الفنوت للحادثة" يعنى كى تختى كوقت مذهب المحادثة "يون كري تاروتى) (قاروتى)

" در مخار "میں ہے

" لا یت نست المعیره الاالنازلة لیعنی وتر کے سواکسی نماز میں قنوت نه پڑھے مگر کسی تختی کے لئے " " فتح الله المعین " حاشیہ کنز للعلامة السید الی السعود الاز ہری میں امام طحاوی کا ارشاد نہ کورکہ " کسی بلا کے وقت قنوت فنجر میں حرج نہیں " نقل کر کے فرمایا: " وظاهره انه لو قنت فی الفحر لبلیة انه یقنت قبل السر کوع حسوی لیخی علامه سیدا حمر حموی نے فرمایا امام طحاوی کے اس ارشاد سے ظاہر سے کہ اگر کمی بلا کے سبب تماز فجر میں قنوت پڑھے تورکوع سے پہلے پڑھے "

د مطحطاوی حاشیددر 'میں ہے:

"قال العلامة نوح بعد كلام قد مه فعلى هذالا يكون المقنوت في صلاة الفحر عند وقوع النوازل منسوحا بل يكون امرا مستمرا ثابتا و يدل عليه قنوت من قنت من الصحابة بعده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيكون الممراد بالنسخ نسخ عموم الحكم لا نسخ نفس الحكم قال في الملتقط قال الطحاوى الخ (ثم قال) قال بعض الفضلاء هو مذهبنا وعليه الحمهور يعنى قال بعض الفضلاء هو مذهبنا وعليه الحمهور يعنى علام نوح في ايك كلام ذكركر كفر مايا تواس تقدير يربط كيس الرُّت وقت نماز فجر عين قنوت منسوخ ندموكي بلكه باتى وثابت موكى اوراس كي دليل صحاب كابعد ني صلى الله تعالى عليه وكم منسوخ تنهوكي بلكه باتى وثابت موكى اوراس كي دليل صحاب كابعد ني صلى الله تعالى عليه وسلم كوتوت يؤهنا حق تها وقوي الله عليه وتنات يوسلم كانوت يؤهنا حق تها وتنات على منسوخ تنات يوسلم كانوت يؤهنا حق تها وتنات يوسلم كانوت يؤهنا حق تها وتنات يوسلم كانوت يؤهنا وتابت الله تعالى عليه وتنات يوسلم كانوت يؤهنا حق تها رك علم الله تعالى عليه وتنات يوسلم كانوت يؤهنا وتنات يوسلم كانوت يوسلم كانوت يؤهنا وتنات عليه كانوت يؤهنا وتنات يؤهنا وتنات يؤهنا وتنات يوسلم كانوت يؤهنا وتنات يؤهنا وتنات يؤهنا وتنات يؤهنا وتنات كانوت يؤهنا وتنات كانوت يؤهنا وتنات كانوت كا

مسول ہو گیا تہ یہ کہ توت رہا ہی ہیں منطق میں ہے، ما ا طحاوی نے فرمایا کوئی فتنہ یا بلا ہوتو فجر میں قنوت یڑھ کتے ہیں

بعض علماء نے فر مایا ہے ہماراا ورجمہور کا مذہب ہے"

" ردالحتار" میں عبارات" بحروشرنبلا کی وشرح شیخ اسمعیل و بناییواشیاه و غابیه وغفیه "

كر كے فرمانیا:

" قنوت النازلة عندنا معتص بصلاة الفحر من كي كي الفروت النازلة عندنا معتص بصلاة الفحر من كي كي المنازلة عندنا معتماز فجر من فاص ب "
"مرقاة شرح منكلة قشريف" مي ب

"فال السحط ابسى فيه دليل على حواز القنوت في غير
الوتر قلت لكن يقيد بما اذا نزلت نازلة و حيئندلا
حلاف فيه ليحى نماز فرض بين تنوت خاص ال صورت مين
عبر حب كوئى تخى اتر اوراس وقت اس مين خلاف نبين"
مين يهال مسئلة نوت نوازل اوراس كراجماعى يا خلافى بون كى بحث مين نبين -

عدل عن قول الشامي الشرنبلالية الى هذالانهافي اصطلاح الدروحواشيه تطلق على غنية ذوى الاحكام
 حاشية الشرنبلالي على الدرروالغررولم اره فيهانعم ذكره الشرنبلائي في شرح منية نورالإيضاح ١٢ منه

وقد تقدم عن الشرنبلالي

لالی پہلے کلام علامہ شرخبلا کی وطبی اورنوح یہ ورکی و علامہ شرخبلا کی و علامہ شرخبلا کی وجہور کی معود نبیت گزرا جو اختلاف کی ظرف مشعر ہے، امام ابن ہمام نے ''فقی'' فقع میں افادہ فر مایا اور طبی نے ان کی انتباع میں افادہ فر مایا اور طبی نے ان کی انتباع میہ ان کی انتباع میں افادہ نبی میں کہا کہ قنوت میں و نازلہ اجتہادی معاملہ ہے اور دونوں کے فیہ و نازلہ اجتہادی معاملہ ہے اور دونوں کے دلائل ذکر کئے گئے۔ (فاروق)

وقد تقلم عن الشر نبلالى والمحلبى ونوح آفندى و المحطاوى نسبته الى الجمهور المشعرة بحصول خلاف و المشعرة بحصول خلاف و افاد الامام ابن الهمام في الفتح و تبعمه المحلبي في الغنية ان قنوت النوازل امر مجتهد فيه و قنوت النوازل امر مجتهد فيه و ذكر كلا النظرين.

كلام اس ميس بك

اولاً: - ان سب عبارات میں نازلہ بلیہ حادثہ سب لفظ مطلق ہیں کسی میں نتنہ و غلبۂ کفار کی مخصیص نہیں نا: لہ ہرخی زیانہ کو کہتے ہیں جولوگوں پرنازل ہو۔

"اشاه "سي ب

"قال في المصباح النازلة المصبة الشديدة تنزل بالناس انتهى وفي القياموس النيازلة الشديدة انتهى وفي الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس انتهى "العني مصباح من كهاكة" نازلة ومصيب شديده ب

جولوگوں برنازل ہوتی ہےاور قاموس میں فرمایا کہ" نازلہ ' ہر محق ہے اور صحاح میں فرمایا کہ" نازلہ" زمانے کی تختیوں میں نے ایک سختی ہے جولوگوں پرنازل ہوتی ہے۔ اللہ (فاروتی) خودمصنف" ضروري سوال" كواقرار يك. ''عندالنازلہ کی قید سے ہرسختی سمجھی جاتی ہے'' بایں ہمہ برخلاف اطلا قات علاءا بی طرف سے خاص فتنہ وفساد وغلبہ کفار کی قیدلگانااورکہنا کہ 'ہرایک نازلہٰ ہیں'' کلام علاء میں تصرف بیجاہے۔ ثانیاً: - میں اطلاق ہے احتیاج کرتا ہوں کلمات علما میں صاف تعیم موجود ہے عامه عبارات مذكوره ديكهيّ لفظ "نازله" يا" بليه" كره موضع شرط مين واقع مواكم كركوني تختی پاکسی قتم کی بلا آئے تو نماز فجر میں قنوت یو سے پیصراحة ہرمصیبت ناس کو عام ب: لما نصوا عليه ان النكرة أى حيز الشرط تعم توزيد كاان كمعن مس وه علم لگا دینا کلمات علماء کابگا ژنا بدلنا ہے۔ ثالثاً: - ابن حبان نے اپنی تیج مستمی '' بالتقاسیم والانواع'' میں بطریق ابراہیم بن سعد عن الزبري عن سعيد والى سلمه حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كى: "قال كَان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يتنت في صلاة الصبح الاان يدعو لقوم او على قوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نماز صبح بين قنوت نه ريوجة

الكر جب كسي قوم كے لئے ان كے فائدے كى دعا فرماتے يا سى توم بران كے نقصان كى دعا كرتے" · ' فتح القدير وغنيه ومرقاة شرح مشكوة'' مين فرمايا: "وهو سند صحيح بيسندي ع خطیب بغدادی نے ''ستاب القنوت''میں بطریق محد بن عبداللہ الانصاری حدثنا معيد بن الي عروبة عن قارة حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه عدوايت كي: "ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كان لا يقنت الااذا دعيا ليقدوم او دعا على قوم في سلى الله تعالى عليه وسلم قنوت نه يزهة مگر جب سي قوم كے لئے ياكسي قوم يردعا فرماني ہوتی" كت ثلثه فذكوره مين ہے: " هذا سند صحيح قاله ضاحب تنقيح التحقيق بيسمًا صحيح ب،صاحب مقيح التحقيق في اس كي تصريح كي" امام زیلعی ''نصب الرابی' میں بیرونوں حدیثیں ذکر کر کے فرماتے ہیں: "قال صاحب التنقيح وسند هذين الحديثين صحيح وهما نبص في ان القنوت مختص بالنازلة ليخي صاحب تنقیح نے کہاان دونوں حدیثوں کی سندھیج ہے اور ان میں

صاف تصریح ہے کہ تنوت وقت مصیبت کے ساتھ خاص ہے'' بيدونوں حدیثیں بھی مطلق ہیںان میں کو کی شخصیص فتنہ وغلبہ کفار کی نہیں اور شک نہیں کہ مثلاً رفع طاعون دفع و باز وال قحط کے لئے دعائجی'' دعالقوم'' کے اطلاق میں داخل كه بيمي مسلمانوں كے لئے دعائے نفع ہے توضيح حدیثوں ہے اس كاجواز ثابت ہوا۔ اگر کوئی بیان کرے کہ مطلق فان اعتل بحمل المطلق کومقید پرمحمول کیا گیاہے تو ہم کہیں کے بیاس کاکل ہے بی نہیں اگر کوئی مخصوص واقعہ ایباذکر کرے جو أبيان اجمال ميس داخل موتواس بات كا حصر مخصوص واقعہ میں کسی کے بہال

اوی تصوی واقعہ ایباد ترتر ہے ہو ایان اجمال میں داخل ہوتو اس بات کا حصر مخصوص واقعہ میں کئی کے بہاں درست نہیں ،علاوہ ازیں بیاتو شواقع کا مسلک ہے حالانکہ آپ منہ جنفیہ پرا ہے اعتاد کا اظہار کرر ہے ہیں ،آپ کی بیر نشالواس امری غمازی کرر ہی ہے کی بیر نشالواس امری غمازی کرر ہی ہے کہ آپ ان کا خد ہب ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں اور آخر رسالہ میں آپ کوشش میں ہیں اور آخر رسالہ میں آپ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کے بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر رشالہ کی بیر وانعی بھی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر وانعی بھی بیر وانعی بھی کردیا ہے کہ "بیر وانعی بھی بھی بیر وانعی بھی بھی بیر وانعی بیر وانعی بھی بھی بیر وانعی بھی بیر وانعی بیر وانعی بھی بیر وانعی بھی بیر وانعی بھی بیر وانعی بھی بیر و

على المقيد قلنا ليس هذا محله فان ذكر واقعة عين داخلة في اجمال بيان لا يحصره فيها عنداحد على انه انما هو مسلك الشافعية وانت تظهر من نفسك الإعتساد على منذهب الحنفية وقلد انسأت في غضون كلا مک انک ههنا بصدد اثبات مذهبهم و صرحت في آخر الرسالةانهاعلى

ہمارے امام ابوطنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ان کے مقلدین کے اصولوں پر ہے 'او بیہ آپ کے ایپ الفاظ ہیں حالا نکہ چھے مسکلہ اصول میں ہمارا قول ہے ہمارے ائمہ کرام نے اس پر ایسے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ کوئی ایسے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ کوئی

ان يرقبل وقال نبين كرسكتا ، پس الزام

تام ہوااوراس کے بعداس میں کسی

کوکلام کی مجال نہیں ۔ (فاروتی)

اصول مدهب امامنا الاعظم ابوحنيفة النعمان رضى الله عند وعن مقلديهم او بلفظك مع مقلديهم او بلفظك مع ان الصحيح في المسألة الاصولية قولنا فقد اقام ائمتنا عليها براهين لاقبل لاحد بها فيتم الالزام ولايقي لاحد مجال كلام.

رابعاً:- ''مرقاۃ شرح مشکوۃ'' میں ہے:

"قال ابن حجر الحد منه الشافعي انه يسن القنوت في الحيرة سائر المكتوبات للنازلة التي تنزل بالمسلمين عامة كوباء و قحط و طاعون او خاصة ببعضهم كساسر العالم او الشحاع ممن تعديل نفعه وقول الطحاوى لم يقل به فيها غير الشافائي غلط منه بل قنت على رضى الله تعالى عنه في المغرب بصفين اه و نسبة هذا القول الى الطحاوى على هذا المنوال

غلط اذ أطبق علماء نا على جواز القنوت عند النازلة" یعنی علامہ ابن حجر مکی نے فر مایا کہ اس حدیث سے حضرت امام شافعی نے بیسئلہ اخذ کیا کہ قنوت مسنون ہے تمام فرض نمازوں کی آخری رکعت میں، جب عام مصیبت کے مسلمانوں پر نازل ہوجیسے دیاء، قحط اور طاعون یا کوئی خاص مصیبت جوان میں ہے بعض او گوں برنازل المثلاکسی عالم كالابهادر (جنكو) كاكرفناركياجانا، جن سے دوسروں كوفائدہ ينجيا ، اورامام طحاوي كاقول كها يكسى غيرشافعي نے نہیں کہایان کی طرف ہے ملطی ہے بلکہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے ( جنگ ) صفین کے موقع برنماز مغرب میں قنوت پڑھی اور اس قول کی نسبت امام طحاوی کی طرف اس طور پر نلط ہے کہ قنوت عندالنازلہ کے جواز پر ہمارے (قاروتی) علما مشفق ميں۔

اس بين ہے:

"قال الامام النووى النقنوت مسنون في صلاة النصيح دائما واسا سي غير ها ففيه ثلثة اقوال و الصحيح المشهور اله اذا نزلت نازلة كعدواوقحط

اووباء اوعطش اوضررظاهر في المسلمين و نحو ذلك قنتوافي جميع المصلوات المكتوبة والافلاذكره الطيبي و فيه ان مسنونيته في الصبح غير مستفادة من هددا المحديث لعنى حضرت امام نووى فرمايا كرفنوت یر هنا ہمیشہ مسنون ہے نماز سے میں اور رہی بات فجر کے علاوہ نمازوں کی تواس میں تین اقوال ہیں اور سیح مشہور سیر ہے کہ جب کوئی بختی نازل ہوجیسے دشمن کاغلسا کیا تحط یا وہاء یا تشنگی پامسلمانوں کوکوئی (جانی پامالی)مصرت ہواورایسی ہی دوسری مصیبتیں تو قنوت پڑھی جائے گی تمام فرض نمازوں میں اورا گریز کورہ صور تیں نہیں تو جا تر نہیں ، اسے علامہ طبی نے ذکر کیااورای میں ہے کہ قنوت کی مسنونیت صلاقا صبح میں اس مدیث ہے ستفاد ہیں۔ (فاروتی)

دیکھومولا ناعلی قاری نے امام ابن حجر کلی سے تصریح صریح نقل فرمائی کہ جس نازلہ کے لیے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ دباء قحط وطاعون وغیر ہاسب کوشامل ہے اورامام طببی سے انہوں نے امام اجل ابوز کریا نو دی سے نقل کیا کہ نازلہ میں قحط و دباء وشکی وغیر ہاسب داخل ہیں اوران اقوال کومسلم ومقرر رکھا اور بعض بیان کے خلاف ندہب سمجھے ان پر اعتراض کر دیا اسے برقر ار رکھا بلکہ نازلہ کے معنی مذکورنقل کر کے صاف

فرمادیا کہ امام طحاوی کی طرف قنوت نازلہ کا انکار اس طرح نسبت کردینا تھیک نہیں کہ اس کے جوازیرتو ہمارے علماء کا اتفاق ہے۔

اس سے صاف مفہوم کہ وہی نازلہ جس کے معنی ابھی بیان ہو بچکے کہ قبط وہاء و طاعون سب اس میں داخل ہیں اس کے لئے ہمارے علماء جواز قنوت کے قائل ہیں۔ خامساً: کیوں راہ دور سے نشان معنی مقصود دیجئے گلات علماء سے صاف صرت کے تقریحہ سے لیجئے۔

ای "مرقاة شريف" ميں ہے:

"قال ابن الملك وهذا يدل على ان القنوت في الفرض ليس في حميع الاوقات بل اذا نزلت بالمسلمين نازلة من قدحه وغلبة عدو وغيره ذلك ليمي علامه ابن فرشته في من قدحه وغلبة عدو وغيره ذلك ليمي علامه ابن فرشته في من قديث من قوت بميشه نبيس بلكه خاص اس وقت م جب معاذ الله مسلمانول بركوئي سخق آ ئے جيسے قحط اور دخمن كا غلبه وغيره"

علامه زین العابدین بن ابراجیم بن محدمصری نے "کتاب الا شباه "میس" غایدو شنی وفتح" کے عبارات که "نوازل میں قنوت روائے" نقل کرکے فرمایا: "ف المقنوت عندنا فی النازلة ثابت و هو الدعاء برفعها

و لا شك ان الطاعون من اشد النوازل يعنى ان عمارات

علماء سے ثابت ہوا کہ ہمارے نزدیک بلا کے وقت قنوت

پڑھنا ثابت ہے اور وہ یہی ہے کہ اس بلا کے دفع کی دعا کی
جائے اورشک نہیں کہ طاعون تحت تر بلاؤں میں ہا ہے ہے'

اس طرح علامہ سیداحم مصری نے حاشیہ'' نوراالا بینار ''اورعلامہ سیدمحمہ ومشقی نے حاشیہ'' شرح تنویر'' میں دفع طاعون کے لیے تنوت پڑھنے کی تضریح فر مائی اورائیس بحر محقق صاحب'' بحر''کا حوالہ دیا اول کی عبارت انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آتی ہے اور ثانی نے زیر قول شارح مرقق نے ''لایقنت لغیرہ الالنازلة'' فرمایا:

"قال في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر ولا شك ان السطاعون من اشد السوازل"اشياه ليني محاح بين فرمايا كن" نازله" زمان كي مختول بين سے ايک مختول بين سے ايک مختول ميں ميں وئی شک نبيں كه طاعون شديد تر بلاؤں ميں ہے ہے۔

(قاروتی)

متنبید: -ان بیانوں سے چندامرروشن ہوئے!

اوّل: - بید که طاعون و و با اوران کے مثل ہر بلید عامہ کے لئے قنوت سیجے حدیثوں کے اطلاقات سے ثابت ہے تو زید یعنی مصنف''ضروری سوال'' کا قنوت نوازل کو جائزو ثابت مان کراہے بعض نازلہ سے خاص کرنا اور باقی کی نسبت کہنا کہ:

" جب تک شریعت میں عسی کام کی اصل نہ ملے وہ · کام یا تو بدعت ہوگایا گناہ؟'' تھن ہے معنی ہے کیااطلاق احادیث اس شخص کے نز دیک کوئی اصل نیرعی نہیں کہ اس کے حکم کو ہے اصل و گنا دما نتا ہے؟۔ روم: - قنوت طاعون ووبا كونه صرف اطلا قات كلام غلا بلكه ان كي صاف تعميمهم شامل جن میں خودامام اجل ابوجعفر طحاوی بھی داخل تو اس کی نسبت رید کا ادعا کہ: "نداتوال خلفائے راشدین رضی الله عنهم سے ثابت اور نہ ہمارے المصاحب كتوابعين كاقوال سوده ايك زائدبات ب" صریح نامہی ہے۔ سوم : -اطلاق وعموم سے استدلال نہ کوئی قیاس سے نہ مجتبد ہے خاص: جيساكه بمارے جدامجدخاتم اختتين كمابينه خاتمة المحققين قدس سرونے اپنی کتاب مبارک سيلنا الجد قلس سرد الامجد ''اصول الرشائقمع مباني الفساؤ'' في كتبابه المستطاب "اصول میں بیان فرمایا۔ (فاروتی) الرشاد لقمع مباني الفساد"

ا آج تک جمع سالم مذکریا مؤنث سی تھی ہے مصنف "ضروری سوال" کی جمع مخنث ہے اول و سنتی انجوع کی پھرجمع ند کر سالم بنائی دوشرے: بغی وصف ند کر عاقل کو واقع پرجمع کیا حالا ککہ صفت ووی العقول میں وہ جمع تابعة مؤنث کی ہے جمع بنا کر ندکر بنایا تذکیرہ تابعة مؤنث کی ہے جمع بنا کر ندکر بنایا تذکیرہ تابعت جمع فرما کرجمع مخت خراک جمای زے ملائی المحرضیا عالمہ بن المحتی بالی المسکمین ۔

مثلان اخیرزمان فتن میں طرح طرح کے گئے متم سم کے باہے ایسے پیدا ہوئے جن کی حرمت کا ذکر ندقر آن مجید میں ہے نہ حدیث شریف میں نہ اقوال ائمیہ میں مگرانہیں حرام ہی کہاجائے گا کدوہ: " كل مسكر حرام "لعني برنشآ ورشيخ حرام بيد (فاروقي) كے عموم اور حدیث: "يستحلون الحر والحرير والخمر و المعازف" يعني وه لوگ ریشم ،شراب اور مزامیر کوحلال سمجھیں گے (فاروتی) وآية كريمه "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُسُرِّى لَهُوَ الْحَدِينَة " اور يَحْهُلُوك ( كنزالايمان) کھیل کی ہاتیں خریدتیں ہیں۔ ك شمول واطلاق ميس داخل! اباً گرگوئی جابل کہدا تھے کہ بیتو تم قیاس کرتے ہوا حادیث میں کہیں تصریح نہیں پائی جاتی نہ ہمارے امام صاحب کے تابعین سے ہماراتمہارا تیاس مسائل تقہید وینیہ میں بیکار ہے تو اس سے بھی کہنا جا ہیئے کہ اے ذی ہوش سے قیاس نہیں بلکہ جب ا کیے تھم مطلق یا عام احادیث وکلمات نامائے کرام میں وارد سے تو اس کے دائر اے مین جو پچھ داخل سب کو وہ تھم محیط وشامل تو ٹابت ہوا کہ زیر کا''ضروری سوال''میں خو دہی ہیے ا سوال قائم كرناكه:

"جب تنوت عندالنازلہ ثابت اور جائز ہوئی تو ہرسم کی بلااورمصیبت پر جائز ہوئی چاہئے" اوراس کا بیا مہمل جواب دینا کہ" ہماراتمہارا قیاس مسائل تقہیہ دینیہ میں برکار ہےا حادیث میں کہیں تصریح آئیں پائی جاتی نہ ہمارے امام صاحب کے تو ابعین کے اتوال ہے"

صرت کناوانی ہے۔

چہارم: -اگرصرف بھی اطلاق وعموم احادیث واقوال انکہ ہوتے تو ٹابت کہے۔
کے لیے کافی ہے ایے مسئلے کو ہرگز کذب و بہتان نہیں کہہ سکتے دوسرے دلاکل کی نظر
سے رائج وار بح کا اختلاف دوسری بات ہے مگر آپ او پر بن چکے کہ طاعون و وبا وقیط
وغیر ہائے لیے تنوت کی صاف صر بح تقریحسیں امام اجل ابوز کریا نووی شارح صحح
مسلم شریف (جن کی جلالت شان پرعلائے جمیع ندا جب حقہ کا اجماع ہے) اور امام
جلیل شرف الدین حن بن محمر طبی شارح ''مشکو ہ'' امام شہاب الحق والدین احمہ بن حجر
کی تیمی و علامہ عبد اللطیف بن عبد العزیر شہیر بن فرشتہ از اجلہ علائے حفیہ و محقق فقیہ
زین بن جمیم مصری عمرہ حفیہ و مولا ناعلی بن سلطان محمہ ہروی قاری کی حقی و فاصل جلیل
زین بن جمیم مصری عمرہ حفیہ و مولا ناعلی بن سلطان محمہ ہروی قاری کی حقی و فاصل جلیل
سیدا حمر مصری طحطا و بی حقی و عالم نبیل سید محمر آفندی شامی حتی نے فرما کیں اور امام ابن حجر
کی نے اے امام جمہتد عالم قریش سیدنا امام ابو عبد اللہ محمد بن ادر ایس شافعی رضنی اللہ
تعالی عنہ نقل کیا تو مصنف' نضروری سوال''کا قول کہ

"طاعون یا دہاء کے لیے تنوت ثابت نہیں وہ ایک قسم کا کذب اور بہتان ہے آگر خطاء ایسا کلمہ بے موقع کسی ہے سرز دہوجائے جناب الہی میں تو بدد استغفار جلد کرلے"

محض کذب و بہتای اور ان ائمہ کرام وعلائے اعلام کی جناب میں گستاخی وتو بین شان ہے، زید پرلازم ہے کہاپی اس خطاا در بے موقع کلے سے جلد جناب اللی میں تو بدواستغفار کرے۔

اگر بفرض باطل بی تنوت نوازل صرف امام شافعی رضی الله تعالی عنه کا مذہب ہوتا اور جمارے ائمہ رضی الله تعالی عنه کم بالا تفاق اس سے انکار فر ماتے تو غایت بیہ که مسئلہ ائمہ جمہتدین اختلا فیہ اور جمارے مذہب کے خلاف ہوتا اے کذب و بہتان کہنا اس حالت بیں بھی حلال نہ تھا نہ کہ اس صورت میں کہ خود جمارے ائمہ وعلماء کے بھی اطلاق وعموم ونصوص سب کچھ موجود اور اگر اسے خصوص نقل فعل کا مشر کھٹرائے تو اطلاق وعموم ونصوص سب کچھ موجود اور اگر اسے خصوص نقل فعل کا مشر کھٹرائے تو اولاً تو یہاں اس کا محل نہیں کہ اس خصوص کا مذی کون تھا جس کے رد میں زید یے الفاظ لکھتا کا فی اور مضر تو اس کا ذر محض فضول و ما دانی ہے۔

بالجمله آفاب كى طرح واضح بنوا كه زيد نے اس تحرير "ضرورى سوال" ميں نه ارسے متون ند جب کے ظاہر پر ممل كيا نه جمارے شارحين اعلام كا قول ليا بلكه أي طرف سے ايك نيافتو كي گڑھ ديا:

بال مذهب امام احمد بن حنبل رضي الله تعالیٰ عنه کی تفصیل کرتے ہوئے بعض ائمهٔ حدیث کے کلام میں اور بعض صحابه رضوان التدنعالي عليهم كے مذہب کی توجیہ کر گئے ہوئے ہمارے بعض الممه کے کلام میں ایسی گفتگووا قع ہوئی ہے جووہم کوراستہ دیتی ہے پھر بھی اس یرسی نے اعتما دنہیں کیا نہ ہے ہمارے علماء كاندب ب ندبى بيان كے كلام میں بذکورہے باوجود یکہ ان کے عموم يرتضريح منقول بالبذايهان ممكن ہے کہ یہاں قصرا تفاق واقع ہوگیاہو اور حفر مقصود نه ہو جو بھی ہوا ہوا ہے ہمارا ندہب بنادیا گیا، جہاں تک بیں سمجھتا ہوں اس میں زید کے لئے کوئی ا فائده تبین \_ (فاروتی)

بىلى قد وقع مايوهمه في كلام بعض اثمة الحديث في تقرير مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله تحالي عنه و في كلام بعض ائمتنافى توجيه مذهب بعض الصحابة زضوان الله تعالىٰ عليهم ثم لم يعتمده ولاجعله مذهب علمائنا و لا ذكره فى تقرير كلامهم مع انه قد اثر عنه التعميم صريحاً فيتحمل ان يكون القصرههناوقع وفاقألاحصرا واياماكان فجعل هذا مذهبأ لنالا سلف لزيد فيه فيما اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم.

## \* تضروری سوال' کے اظہار خطا کو اس قدر بس تھا بے حاجت شرعیہ ناقصوں قاصروں کی جہالتوں سفاہتوں کا شارا پناشیوہ نیس لقو له تعالیٰ: "وَاَعُرِضُ عَنِ اللَّهٰ فِي اِللَّهٰ لِينَ الرَّابِاللّٰون سے منہ پھیرو۔

( كنزالا يمان)

گرامور متعلقه بددین میں بعد سوال سائل بیان امرحق ضروری اور یہال مصلحت دینی اس کی طرف دائی کہ جب ایک ایسا ہے علم و کم فہم ومشکوک و متبم شخص اینے آپ کو مفتی ومصنف بنائے ہوئے ہوئے ہا اور بعض عوام اسے عالم و قابل اعتماد سمجھے ہیں تو اس کے مفتی ومصنف بنائے ہوئے ہا اور بعض عوام اسے عالم و قابل اعتماد سمجھے ہیں تو اس کے پُرجہل و نا اہل ہونے کا آشکارا کرنا انتہاء اللہ تعالی و بن عوام کونا فع اور صلالت و جہالت میں بڑنے کا دافع ہوگا و بماللّه المتو فیق .

زید کی ترکیب و بندش الفاظ وانشاء واملااگر چه سب میں خطابائے فاحشہ موجود بیں گران سے تعرض داب محصلین نہیں لہذاانہیں چھوڑ کراس کے باتی کثیر وبسیاراغلاط وجہالات سے صرف بعض کا ظہار کیا جاتا ہے۔

جہالت لے - حدیث ندکورہ ابن حبان کہ زید کے دعو مے تخصیص کا صاف رقتی براہ نا دانی اپنی دلیل بنا کر کھی اور اس پر فائدہ جمادیا کہ:

> ''یہاں سے سمجھا گیا کہ کفارظلم کریں تو نصرت چاہے طاعون کے لئے قنوت ٹابت نہیں''

عقلمندے بوجھا جائے کہ اس حدیث میں ظلم کفار کی تحصیص کہاں ہے اور اس

کے ذکر سے سواضرر کے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟

جہالت ٢ - قنوت بخر كے بارے ميں ہمارے مشائخ كرام تقبر تك فرماتے ہيں : كەمنسوخ ہولہذا تھم دیتے ہیں كہ خفی اگر فجر ميں شافعی كا اقتداكر ہے تنوت ميں اس كا اتباع نہ كرے كمنسوخ ميں پيروی نہيں اس قدر پرتو كلمات علامتفق ہيں ہاں كل نظريہ ہے كہ يہاں" عموم ننخ "ہے كہ يہاں" عموم ننخ "ہے يا" ننخ عموم" عموم ننخ يہ كہ نازلہ و بے نازلہ می حال میں عموم تنوت فجر كی مشروعیت باتی نہيں عموماً ننخ ہو گيا اور" نسخ عموم" نيه كہ نازلہ بے نازلہ ہر حال میں عموماً قنوت كار حاجانا بيمنسوخ ہوا صرف بحالت نازلہ باتی رہا۔

'' رسنخ عموم'' پرتو بہت احادیث صیحه دلیل ہیں جن کی تفصیل امام محقق علی الاطلاق نے'' وضح القدیر'' میں افا دہ فرمائی اور'' سنداحمہ وضیح مسلم وسنن نسائی ابن ملجہ'' میں انس

رضی الله عندے ہے:

"ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعوعلى احياء من احياء العرب ثم تركه (يعنى)رسول الله على الله تعالى عليه وسلم في ايك مهيني تك فيار وسلم في ايك مهيني تك فيار وسي عرب كري تيم قبيلول بردعا كاندان ميان مين قنوت برهمي عرب كري تيم قبيلول بردعا كالماكت فرمات شي مجمع مير جيم وردى"

"زاد ابن ماجة فی صلاة الصبح و هوعند البحاری فی المغازی بزیادة بعد الرکوع و ترك شم ترک " یعنی ابن باجه نے بیزیادہ کیا کہ "نماز سی میں قنوت پڑھتے تھے" اور بخاری کے کتاب المغازی میں بیاضافہ ہے کہ " قنوت رکوغ کے بعد تھی "اور" پھراسے ترک فرمادیا" کے الفاظ کو انھوں نے چھوڑ دیا۔

انھوں نے چھوڑ دیا۔

(فاروق)

اور صحاح سنة میں بضمن حدیث ابی ہر رہے درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ترک کا سبب

نزول آية كريمه:

"أَيُسَلَ لَكَ مِنَ الأَمْرِشَى ۚ أَوْيَتُونَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ وَلَيْهُمُ الْمُعِينَةِ مَهُمُ طَلِمُونَ مِن الأَمْرِشَى ۚ أَوْيَتُونِ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ طَلِمُونَ مِن مِياتِ تَهِمارے ہاتھ ہِن ہِ الْمُعِينَ وَبِكَ تَوْفِق دے بِان پرعذاب كرے كدوه ظالم ہیں۔ (كنزالا بمان) ہے بيہاں نظر دوطرف جاتی ہے اگر معنی آیت مطلقاً ممانعت اور سيد عالم صلی اللہ تعالیٰ عليہ وسلم كا ترک فرمانا بر بنائے ارتفاع شرعیت ہو یعنی فجر میں قنوت اصلاً اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كا ترک فرمانا بر بنائے ارتفاع شرعیت ہو یعنی فجر میں قنوت اصلاً

ل زاد كلمة ضمر لان بيان نزول الآية في هذاالياب ليس من قول ابي هريرة رضى الله تعالى عنه والمساهومدرج في الحديث من قول الزهرى ذكره بلاغاو الاصح نزولهافي واقعة احد حين دعاالنبي صلى الله تعالى عليه رسلم على الذين ادمواوجهه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كذاحققه الحافظ في الفتح و كذلك قال الشيخ المحقق في شرح المشكوة ان الاكثرين على نزولها يوم احدوالله تعالى اعلم ١٢ منه

سروع نہ رہی تو عموم کنے ثابت ہوگا اور اب قنوت نازلہ بھی منسوخ کھیرے گی اور اگر معنی آیت ان خاص لوگوں پر دعائے ہلاک ہے ممانعت ہو کہ ان میں بعض علم الہی میں مشرف باسلام ہونے والے تھے اور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترک انہیں کے مشرف باسلام ہونے والے تھے اور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترک انہیں کے بارے میں ہونہ مطلقا تو صرف کننے عموم ہی ثابت ہوگا اور قنوت نازلہ مشروع رہے گی۔ بارے میں ہونہ الم محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر پھر ان کی شعبت سے علامہ محقق حلبی نے ''شرح کبیر'' میں افا دہ فرما ئیس ،ان دور اس کتابوں اور ''مرقا قاشرح محقق حلبی نے ''شرح کبیر'' میں افا دہ فرما ئیس ،ان دور اس کتابوں اور ''مرقا قاشرح محقق حلبی نے '' شرح کبیر'' میں افا دہ فرما ئیس ،ان دور اس کتابوں اور ''مرقا قاشرح محقق حلبی نے '' میں میں میں

"واذا ثبت النسخ و جب حمل الذى عن انس من رواية ابى جعفر (هوالرازى) و نحو (كدينار بن عبد الله حادم انس رضى الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى الصبح حنى فارق الدنيا) اماعلى الغلط (لان الرازى كثيرالوهم قاله ابوزرعة و دينارقدقبل فيه ماقيل) اوعلى طول القيام فانه يقال عليه ايضا او يحمل على قنوت النوازل و يكون قوله (اى قول انس رضى على قنوت النوازل و يكون قوله (اى قول انس رضى الله تعالى عنه) ثم تركه فى الحديث الاخر (المروى فى الحديث الاخر (المروى فى الحديث الاخر المروى فى مختصراً مزيداً متى الدعاء على اولايك القوم لا مطلقاً اه مختصراً مزيداً متى مابين هلالين" يعنى جب نخ ثابت بوتو

حضرت انس رضي الله تعالى عنه سے روايت حضرت ابوجعفر (رازی) اوراس کی مثل دیگرروایات (جیسے دینار بن عبدانلد خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی کہرسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه وسلم نماز صبح مين قنوت يؤهة تص يهال تك كه دنیا ہے تشریف لے گئے ) کویا تو غلطی مرجمول کیاجائے گا ( کیونکہ بقول رازی ابوزرعہ کثیرالوہم ہیں اور دینار کے بارے میں جو کچھ کہا گیادہی کچھ ہے ) یاطول قیام پرمحمول کیاجائے گا كيونكية تنوت" كااطلاق اس يرجعي موتاب يااسي "قنوت نازلہ' پر محمول کیا جائے گااوران (لیعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه) کا قول دوسری حدیث (جوصحاح میں موجودہے) میں کہ''بھراہے ترک کردیا گیا''لینی قوم کے خلاف دعاترک كروى نەكەبردغا؟اھۇققىرا-

اورمیری (بعنی جمۃ الاسلام کی) طرف سے وہ اضافہ ہے جوقو سین میں ہے۔ جوقو سین میں ہے۔

نیز کتابیں زکورین میں ہے:

" فيحب كون بقاء القنوت في النوازل محتهدافيه و ذالك ان هذا الحديث (اي حديث ابن مسعود

رضي الله تعالى عنه بطريقي حماد بن ابي سليمن و ابي حمزة العقاب عن ابراهيم عن علقمة عنه قال لم يقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصبح الاشهر اثم تركه لم يقنت قبله و لا بعده و لفظ حمادلم يرقبل ذالك و لا بعد) لم يهر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله أن لا قوت في نازلة بمعدهده بل محرد العدم بعدها فيتحه الاحتهاد بان ينظمن ال ذلك انسا هو لعدم وقوع نازلة بعدها تستدعي النقشوت فتنكون شرعية مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى. المله تعالى عليه وسلم اوان يظن رفع الشرعية نظر اليي سبب تركه صلى الله تعالى عليه وسلم وهوا نه لما نزل قوله تعالى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيْءٌ ترك والله سبحانه و تعالى اغلم او بزيادة "يعنى نازلدك وقت" توت" باقی رکھنے کواجتہادی قرار دیناواجب ہے کیونکہ بیحدیث (لیعنی حدیث ابن مسعود رمنی بلند تعالیٰ عنه دوطریقوں ہے مروی ہے حمادین ابوسلیمان اورابومزہ قصاب سے اُٹھوں نے ابراہیم

ہے انھوں نے علقمہ ہے روایت کی کہرسول الٹدصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قنوت نہیں پڑھی سوائے ایک مہینے کے پھراہے ترک فرمادی اس سے پہلے بھی آپ نے قنوت نہیں یر هی اور نه اس کے بعد میں اور حماد کے الفاظ نیہ ہیں کہ نہ اس سے پہلے بھی دیکھااورنہ بعدیں)اورنہ بی حضور ﷺ ہے بہ تول منقول ہے کہ اس کے بعد بخت مصیبت میں بھی قنوت نہیں بڑھی جائے گی بلکہ اس کے بعدعدم بھی منقول نہیں تواس مسکلے میں اجتہادی ضرورت ہوئی بایس طور کہ غالب گمان ہے کہ اس کے بعد کوئی ایس شدیدمصیبت نازل نبيس بهوئي جو'' قنوت'' كا تقاضا كرتى للبذا'' قنوت' دائماً جائز ہوگی اور یہی محل ہے اس' ' قنوت' ' کا جوحضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ رضوان الله تعالى عنهم معقول بياس طور يركه عالب ممان ب كه جواز" قنوت" كاختم بوناحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ترك كے باعث موادروہ بيرے كد جب الله تعالى كا قول النيس لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ" الأَرْكِ بوا إلى بالله الله عندا المار ترک فرمادیا والله سبحانه و تعالی اعلم ۔ ﴿ وَاروقَى ﴾

روش علم تو بیہ ہے مگر مصنف'' ضروری سوال'' کی سخت نافہبی کہ دومتنافی با توں کو ایک کردیااور پھے نہ مجھا کہ خودای کا ایک کلام دوہرے کور دکر دے گا۔ مسلك تووه اختياركيا كهقنوت نازله باتى ہے منسوخ نہيں اگر چه نازله معنی خاص فتنہ ونسا دغلبہ کفارے لئے! أيك حبكه لكها: ''عند النازله بدعت نہیں مداومت بدعت اور دین میں نیا کام ہے '' دلیل او پر کنے قنوت کے مداومت کے طور پراور دلیل واسطے جواز قنوت کے عندالنازلہ'' "مداومت كے طور يرمنسوخ اور عندالنازله غيرمنسوخ" اور مزے سے وہی آیئے کریمداور وہی حدیث بحوالہ صحیحین ذکر کرکے کہد دیا: '' اسی آیت سے اور حدیث متفق علیہ ہے لنخ . قنوت عموماً ثابت ہواسوائے قنوت ور کے'' ذی ہوش ہے پوچھا جائے کہ اس حدیث میں کس چیز پر قنوت مذکورتھی نازلہ پر اور مزول آیت کس قنوت کے بارے میں ہوا قنوت نازلہ میں اگر آیت وحدیث ہے

اس کا کننخ خابت مانتا ہے تو قنوت نازلہ کہاں باتی رہی وہی تو صراحة ان ہے منسوخ ہوئی، ﴾ طرفة تما شاب كروبي منسوخ وبي باتي والاحول والا قوة الا بالله العلي العظيم. جبالت سع: - حديث طارق أشجعي رضي الله تعالى عنه در بارهُ ا نكار قنوت فجر (جس طرح معمول شافعیہ ہے) نسائی نے اس طرح روایت کی کہ " میں نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم و خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی وہ بدعت ہے'' اور" تر مذي وابن ماجه "ف يول كه: ''ان کےصاحبزادے سعدابو مالک نے ان سے یو جھا آپ نے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وخلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چھے نمازیں پڑھیں کیاوہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے فر مایائی ٹکالی ہوئی ہے'` ایک ہی حدیث ایک ہی مضمون ایک ہی صحافیا ایک ہی مخرج اور مصنف ''ضروری سوال''نے اے بلفظ''اوّل'' ذکر کر کے'' نسائی وابن ماجہ وتر ندی'' سب کم طرف نسبت كيااورلفظ" دوم" كوب نسبت چھوڑ كر كہدويا: "ان دونول حديثول ميس لفظ بدعت اورمحدث كاواردي

اليي حديث كو دو حديثيں كہنا اصطلاح فقها ء در كنار اصطلاح محدثين برجھى تھکے نہیں آسکتا ہے زید کی بے خبری وغفلت ہے۔ جِها كت سمج: - قنوت مذكورا مُمه شافعيها مُمه ما لكيا رُنبي الله تعالى عنهم كوحديث مذکورے بدعت بنا کرآ گے حاشیہ جمایا: "اور حكم بدعت كاريب كه كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار " يعني برحدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہ ناری ہے۔ قطع نظراس ہے کہ جملہ اولی تھم بدعت نہیں تھم بہ بدعت ہے،اجتہادیات ائمہ دین کوایسے احکام کامور د قرار دینا کیسی نے باکی وجراُت ہے، حاشا انکہ کرام اہل سنت کا کوئی مسئلہ صنلالت وفی النار کامصداق نہیں وہ سب حق وہدایت وسبیل جنت ہے۔ جهالت ۵ تا ۸: - حدیث عاصم بن سلیمان ذکر کی: "قبلنا لانس بن مالك أن قوما يزعمون ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا واحد ا يدعو على احياء من احياء المشركين" ادراس كاتر جمدكما:

" ہم نے یو چھاالس بیٹے مالک سے بیرکہ مقررایک قوم گمان کرتی ہے بیرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت يرصح تصخمار فجريس سوجواب دياما لك نے کہ وہ لوگ اینے گمان میں جھوٹے ہیں سوائے اس کے ہیں کہ قنوت بڑھی آ یہ نے مہینہ ایک سوجھی بددعا کرنے کواو رقبیلوں کے قبیلوں سے مشرکین کے" ا قِ لِزَّ \_ محاوره عرب ميں زعم بمعنی مطلق ټول بھی شائع بيباں تک که سيج حديث میں " زعیم جبویل" تک واقع \_ ثانيًا: - كلام نامحقق يا خلاف تحقيق بهي مراد بهوتو بيتهم الهي قائل كي نز ديك بهوتا ہے جواسے بلفظ''زعم''تعبیر کرتا ہے اس سے بیہ ستفادنہیں کے دوہ زاعم خود بھی اسے مشکوک یامظنون سمجھتا ہے زیدنے زبردتی" یو عمون " کے معنی پیر بنا لئے کہ جوتنوت فجر کی بقائے قائل ہیں خود ہی اسے شک و گمان کے مرتبے میں جانبے ہیں اور اسی بنا بر "كذبوا" كارجمه كياكه: '' وہ اپنے گمان میں جھوٹے ہیں'' فالثُّ - بدنیوجما کراب اس پرفائده جزا: '' اس حدیث ہے بیابھی سمجھا جاتا ہے کہ زمانہ تابعین میں قنوت کا فقط گمان ہی گمان تھا یقینی امر

نه تقالیس جتنی روایات ان روایات کے مخالفہ ہیں وہ سب ظنيات ہونی جائے واللہ اعلم بالصواب" افسوس كه جوكهنا حابا تھا وہ بھى كەنە جاناعقلند سے پوچھا جائے كە قائلان قنوت مالکیہ وشافعیہ نے کس دن کہاتھا کہ قنوت فجریقینی ہے یا مانعان قنوت حنفیہ وصنبلیہ کب کہدیکتے ہیں کہ عدم قنوت قطعی ہے مسائل اجتہا دیپہ دونوں طرف ظنیات ہوتے ہیں پھر بیکون سافا کدہ آپ نے نکالا اوراس سے بحث میں کیا نفع حاصل ہوا۔ رايعاً: - اسب عظع نظر يجية "أن قوما يزعمون" لفظة وم نكره جز ا ثبات میں ہے جس کا مفاد صرف اس قدر ہوگا کہ پچھ لوگ بطور وہم بقائے تنو ت مانتے ہیں اس ہے کب لا زم ہوا کہ زیانہ تا بعین میں سب قائلا ن قنوت اے ای در ہے میں جائے۔ جبها لت 9: - حديث ام المؤمنين ام سلمه رضي الله تعالى عنها: "نهى رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن القنوت في الفحر ني صلى الله تعالى عليه وسلم نے قنوت فجر سے منع فر مایا'' جس میں تین راوی ضعیف و شدید الضعف ہیں ذکر کر کے تضعیف رواۃ کا جواب دیا که: "امام صاحب كي تحقيق كوده مانع نهيس دوم پيركونس بن ما لك

نے بدعت اور محدث کہاتو گمان سے ہوسکتا ہے کہ آپ کواس"نهیی" کی ضرور خبر ہوگی اگر چه بدعت اور محدث كي حكم لفظ "نهي"كانه ذكر كبيام وادراي براكتفا كيا" قطع نظراس ہے کہ بدعت یا محدث کے قائل جفنرت طارق اٹنجعی ہیں نہ حضرت ا انس رضی الله تعالی عنهما نو پیدا کہنے ہے اس گمان کی راہ کپوھر سے ملی کےضرورانہیں اس "نهی" کی خبر ہوگی انہوں نے صراحة نوپیدا ہونے کی و بدارشا وفر مادی تھی کہ: ''میں نے سید عالم وخلفائے کرام سلی اللہ تعالیٰ نلیہ وعلیہم و سلم سب کے بیچھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی'' ا ہے فرزندوہ نئ نکلی ہے اس میں ''نہیسی'' پراطلاع کی بوبھی نہیں نکلتی نہ کہ اس سے مگمان ہو کہ ضرور نہیں معلوم ہوگی بلکہ انصافا اس سے یہی متبا در کہ '' نھی '' یا تو واقع ہی نہ ہوئی یا ہوئی تو انہیں خبر نہ تھی ور نہ عدم فعل کا ذکر نہ کرتے صاف جوا ب د ہے کہ ' رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النے منع فر ما چکے ہیں'' جواب مسئلہ میں ا دلیل اقوی کا ترک کیوں کیا جاتا۔ چهالت ول: - ایک جدیث کی سند ذکر کی: " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهـ اورز جم میں مجھی لکھا: ''.اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہے''

عالم صاحب کواتی خبر نہیں کہ'' صحابیت'' در کنار مسعود سرے ہے مسلمان ہی نہ ہوا جاہلیت میں مراا ہے رضی اللہ عنہ میں شامل کرنا کیسی جہالت اور دانستہ ہو اتو ہخت تر آفت!

جهالت ال:-آ گاكها:

"فتح القدير ميں تحت حديث عبدالله بن مسعود کے بيان کيا ب چنانچ لم يكن انس نفسه يقنت في الصبح كما رواه الطبراني و اذا ثبت النسخ و جب حمل الـذي عن انس من رواية ابي جعفر اما على الغلط او علني طول القيام فانه يقال عليه ايضًا في الصحيح عنه عليه الصلوة والسلام افضل الصلوة طول القنوت اى القيام" يعى خودحصرت السرض الله تعالی عنه فجر میں ' قنوت' نہیں پر صفے تھے اسے طبر انی نے روایت کی اور جب شخ ثابت ہو گیا تو وہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوحضرت ابوجعفرے مروی ہے یا تو اس تلطی برمحمول کیا جائے گایاطول قیام پر کیونکہ حدیث سیجے میں اس پر بھی'' قنوت'' کا اطلاق ہوتا ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : نماز میں افضل ترین عمل

"طول قنوت" بعنی طول قیام ہے۔
قطع نظراس سے کہ تحت حدیث فلاں یا زیرآ بہت الچناں اہل علم کے محاور سے میں اس معنی پر بولا جاتا ہے کہ اس آ بت و حدیث کی تغییر ونٹر ح یا اس کی بحث میں ایسا کہا یہاں مجبوث عنہ حدیث ابن کی بحث میں ایسا کہا یہاں مجبوث عنہ حدیث ابن کی بحث میں حدیث ابن مسعود و حدیث طبر انی وغیر ہما ندکور ہیں نہ کہ ایک دوسر سے کی تحت ہیں عبارت فتح کا صاف مطلب جسے ہر حرف شناس عربی ہے تکلف پہلی ہی نگاہ میں سمجھ ہے ، یہ ہے کہ حدیث ابن مراد ہو کہ ان خوت اس معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔

الفظ'' قنوت "اس معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔

قيام دريتك مو!

مصنف'' ضروری سوال' ایسی سلیس عبارت کے واضح معنی کوخاک نہ سمجھالفظ
''ایسے نا" کو کہ صراحة ''یقال" کی طرف نا ظرتھا اس سے قطع کرکے مابعد سے ملایا اور
''ایسے نا فی الصحیح" کو سند جداگا نہ تھ ہرایا ولہذالفظ ''ایسے نا" پرنشان (一) کہ علامت فصل ہے انگایا اور عبارت کا ترجمہ یول فرمایا:

"کیونکہ وہ لفظ قنوت کا مقرر بولا گیا ہے او پرطول قیام کے اور بھی چھ سیجے حدیث کے وہ لفظ قنوت کا آیا ہے جومروی ہے آنخضرت علیہ الصلوٰ ق

والسلام ہے کہ افعنل ترین نما زوں کی وہ نما ز ہے جس میں قنوت لیعنی قیام دراز ہو'' اس جہالت کی بچھے حدیے؟ اور ذرابیجس ادابھی قابل لحاظ کہ: '' نیج سیجے حدیث کے وہ لفظ قنوت کا آیا ہے'' گویا پہاں اس کی بحث تھی کہ صدیث میں کہیں لفظ قنوت آیا ہے یانہیں جہالت ال: - ای عبارت "فنح" کے آخر میں تھا: "والاشكال نشاً من اشتراك لفظ القنوت بين ماذكرو بين الحضوع والسكوت والدعاء وغيرها" لعنی یہاں لفظ ' تنوت' کے طول قیام اور خضوع وسکوت ا اور دعاء وغیرہ کے درمیان معانی میں مشتر ک ہونے کی وجہ (فاروتی) ے اشکال پیدا ہوا ہے۔ یہاں "ماذ کر "ہے مرا دو ہی طول تیا م تھا اور اس کے معطو فات خضوعً وسكوت ودعاوغير باليعنى قنوت كالفظ جب كدان سب معانى يربولا جاتا ہے اس وجہ سے حدیث انی جعفر میں قائلان قنوت فجر کواشتباہ پیش آیااس سے دعاسمجھ لئے حالانگ مراد طول قیام تھا کہ'' ہمیشہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قیام طویل فر مایا'' پیا ایسے صاف معنی ہیں کہ عربی کا ہرمبتدی بے تامل سمجھ لے۔ اب مصنف صاحب كاعلم و يكي عبارت صرف "ماذكو" تك تقل كى اورترجم فرماديا:

"اوروہ جومشکلیں پیدا ہوئی ہیں وہ لفظ قنوت کے مشترک المعنی کے سبب اور وجہ سے درمیان اس چیز کے جو مذکور ہوئی يعني اين محل پر يورا ہواتر جمه فتح القدير كي عبارت كا'' گویا آپ کے نزد کیے'' بین'' صرف شی کواحد پر داخل ہوتا ہے معطوف کی حاجت بی نبیں ماذ کر کے معنی بیر کہ اپنے ل پر مذکور ہوئی ہے اسی پر مطلب تمام ہوگیا۔ جِهِالَت سول: --سوال قائم كيا جب نشخ قنوت ثابت ہوا تو عندالنا زله جواز كہال ريا اوراس کے جواب میں لکھا: ''جواب بصورت اجماليه اجماعيه بيه ہے فی فتح القدير وترونوافل كي بحث مين قوله ان مشروعية القنوت فى النازلة مستمرة لم ينسخ الخ تحقيق لي جائز ہونا قنوت کا چے وقت سختی کی ؟منسوخ نہیں'' '' فتح القدير'' ہے استنا داور تنوت نازلہ کے اجماعی ہونے کا ادعا'' کیف چراغ دار د' کاتماشا ہے' نتح القدر' کی ای عبارت میں صراحة فرمایا کہ نازلہ میں بقائے تنوت مجتهد فیہ ہے منسوخ ہونا نہ ہونا دونوں طرف نظرجاتی ہے۔ لے میں مشترک المعنیٰ مجنی نگاڑھت ہے علاالفظ کوشترک کہا کرتے ہیں ان صاحب کے نز دیک اس سے لے میہ معنی و وصعیٰ یا شاید و لفظواں میں مشتر ک ہوتے ہوں گے جا ارمنہ ع كاف بيان يوم يوني كلما باس تاداني كالبحوام كالابال المسكين

اس کی دلیل جہالت ٹمبر ۱ رکے بیان وقد تقدم نصه في بيان میں گزر چی ہے۔ (فاروتی) الجهالة الثانية. اسى عمارت منقوله زيد كے بعد بلافصل فرما يا تعا: "وبه قبال جمماعة من اهل الحديث "ليعني مُحَدثين كي ا (فاروتی) ایک جماعت نے یہی فرمایا ہے۔ كيال ايك گروه محدثين كا قول بيوناا وركيان اجماع! جهالت ١٠٠٠-''جوقنوت دونول حضرات نے نماز فجر میں پڑھی وہ دريارهُ اصلاح ذات البين كي خريد دعا'' بد دعانہیں مگر دعائے وصول مکروہ اور شک نہیں کے فریقین میں ہرا یک کواپنی مغلوبي مكروه ہوتى ہے اورشك نہيں كەدونوں جماعتيں اپناغلبه مانگتى تھيں -مصنف ابو بكربن ابی شیبه میں امیرالمؤمنین مولی علی کرم الله تعالی و جههالکریم "انه لما قنت في الصبح انكر الناس عليه فقال استنصر نا علی عدونا" یعنی انھوں نے (حضرت علی نے) نماز صبح میں "قنوت" برهي تولوگول نے آپ پراعتراض كياتو آپ نے فرمايا: (فاروتی) ہم نے دشمن پر مدد ما تکی ہے۔

محرر مذہب سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ''کتاب الآثار''میں فرماتے ہیں: "قال أبراهيم (هـ والنخعي) وان اهل الكوفة انما الحذو القنوت عن على قنت يدعو على معوية حين تحاربه واما اهل الشام فانما اخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على على حين حاربه قال محمد و بـقـول ابراهيم ناخذ وهو قول ابي حنفية" يعني حضرت أبراجيم (تخفي) نے فرمايا كه: الل كوفد نے " قنوت" حضرت علی رضی الله تعالی عند ہے اخذ کی ہے کیوں کہ انھوں نے اس وقت " قنوت" يرم جب حضرت معاويه رضي الله تعالى عنه ہے ان کی جنگ ہوئی اوراہل شام نے جفرت معاویہ ہے '' قنوت''اغذی کیوں کہ وہ بھی حضرت علی ہے جنگ کے وقت" قنوت" يره عق تھے، حضرت امام محد نے فر مايا كه حضرت ابراہیم کے قول پر ہماراعمل ہے اور یہی قول حضرت امام اعظم (فاروقي) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ جہالت ہےا:- بعیرنہیں کہان حضرات نے قنوت اس مضمون کی پڑھی ہو کہ: "اللَّهم اصلح بيننا و بين قومنا فأنهم انحواننا بغواعلينا" تعنیٰ اےاللہ ہمارےاور ہماری قوم کے درمیا<sup>ن صلح</sup>

فرمادے کیوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں انھوں نے ہمارے بھائی ہیں انھوں نے ہمارے خلاف بعفاوت کردی ہے۔
امیر المؤمنین کی طرف سے بی قنوت محمل کیا امیر معاویہ بھی معاذ اللہ امیر المؤمنین کو باغی سجھتے تھے یہ نرا جاہلا نہ افتراء ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صاف تصریح موجود ہے کہ مجھے خلافت ہیں نزاع نہیں نہ میں اپنے آپ کو موالی علی کا ہمسر سمجھتا ہوں :

"وانسی لاعلم انه افضل منی واحق بالامر ولکن الستم تعلمون ان عثمن قتل ظلما وانا ابن عمه و ولیه اطلب بدمه مین خوب جانتا ہوں کہ امیرالمؤمنین کرم اللہ تعالی وجہہ محصے افضل اور احق بہامامت ہیں مگر کیا تہمین خرنہیں امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنظ لما شہید ہوئے میں ان کاولی اور ابن عم ہوں ان کا قصاص ما نگما ہوں رواہ یہ حیی بن کاولی اور ابن عم ہوں ان کا قصاص ما نگما ہوں رواہ یہ حیی بن سلیم سلیم سند جید عن ابی مسلم البحاری فی کتاب صفین بسند جید عن ابی مسلم البحولانی "یعنی اسے امام بخاری کے استاد کیلی بن سلیمان انجھنی نے" کتاب امام بخاری کے استاد کیلی بن سلیمان انجھنی نے" کتاب صفین "میں سند جید کے ساتھ ابومسلم خولائی نے روایت شفین "میں سند جید کے ساتھ ابومسلم خولائی نے روایت (فاروق)

جبهالت ال:-خود بي سوال ميس لكها:

"جب قنوت عندالنازله جائز ہوئی تو ہرمصیبت پر جائز ہوئی ویا دان ویلا ب زلزله آندهی امراض مختلفه خاص کر و بااور طاعون که وہ اشدالنازلة ہے'

اور جواب ديا:

'' ہماراتمہارا قیاس برکار ہے ان مصیبتوں کے لئے شارع علیہ السلام نے جدا جدا طریقہ بتا دیا اور ان کا تھم بھی سنا دیا چنا نچہ کتب فقہ ان سے مملو ہیں الخ'' اسے قیاس بتانے کی جہالت اوپر ندکور ہو چکی مگر طاعون کوخود'' اشد النازلہ'' لکھنے

اب مصنف ' ضروری سوال' کی مثال اس ذی ہوش کی طرح ہے جس ہے کہا جائے والدین کو مار ناحرام ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا:

"لَا تَقُلُ لَّهُمَا أُبِّ مَالَ بِابِ مِنْ مَهُ".

جب ہوں کہنے ہےممانعت ہےتو مار نااس سے بخت تر ہے بدر جہ ُ او کی منع

" ہاراتہارا قیاس مسائل فقہیہ دینیہ میں برکارے" قرآن میں تو کہیں والدین کو مارنے کی ممانعت نہیں و لاحول و لا قو ة الا

بالله العلى العظيم

جہالت ہےا: - قطع نظراس سے کہ قلت وکثرت باران وسیلاب وزلازل و ریاح وامراض مخلفہ سب کے لئے جدا جدا طریقہ شارع ﷺ نے کہاں بتایا اگراس بیان ر مصنف ہے مطالبہ کیا جائے تو خود ہی اپنی جہالت کا اقرار کرنا پڑے بالفرض جدا جدا طریقے ارشاد بھی ہوئے ہوں تو سب کے لئے ایک طریقہ عامہ ہونے کے کیا منافی ہے پھراس مہمل بات سے سواا ہے اظہار علم کے اور کیا حاصل ہوا۔

جہالت ۸ا۔

"اشاہ والنظائر" والےصاحب نے فرمایا ہے کہ <u>999 ھ</u>نوسوننانو ہے میںمصرالقاہرہ میں لوگوں نے مجھے یو جھا تھا طاعون میں قنوت پڑھنے سے سو میں نے جواب دیا کہ اس کی تصریح کہیں جہیں. میں تکم کرنہیں سکتا چنانجے قولہ سئلاک عنه فی

الطاعون سنة تسعو تسعينو تسعمائة بالقاهرة فاحبت باني لم اره صريحا" صاحب ' اشاه'' رحمه الله تعالى كالنقال مشتم رجب <u>م 4 في تو</u>سوستر كو موا، علامه حموی "شرح اشباه" فن ثانی "ستاب الوقف" میں نقل فر ماتے ہیں: "قيد تنوفي المصنف رحمه الله لثمان مضين من رجب سنة سبعين و تسعمائة" لعني مصنف رحماللدكا (فاروق) وصال آخورجب وعاده كوجوا-آپ 999 ه کا واقعه ان سے تصوار ہے ہیں حقیقة "اشباه "میں پہال" سنة تسبع و ستين و تسع مائة" بي يعني ٩٢٩ فوسوانهتر جهة ب ٩٩٩ ه بنار بي ال جهالت وا:-اور پھر بیان کیا (لینی صاحب اشاہ نے) کا گرکوئی قنوت یر صاحا ہے واکیلا دور کعت نماز نفل کی نیت کر کے برا تھے چنانچريد قنت للطاعون لانه اشد النوازل بل ذكره انه یصلی رکعتین فرادی فرادی و ینوی ایک کعتی کے

ا خروری سوال میں یونمی لکھااور ای فلطی کی بنا پر طاعون کوخود بھی اشد الر الرکہا حالا نکہ اشاہ میں من اشد الوازل ہے ا/ سے همکذا بخطه و صوابه بل بذکر ۱۲/سے همکذا بخطه و صوابه رکعتین ۱۲کدفع المطاعو ن ترجم قنوت پڑھے واسطے دفع المطاعو ن ترجم قنوت پڑھے واسطے دفع طاعون کے کیونکہ مقرروہ بڑی شخت ہے ختیوں سے مگر جماعت سے نہ پڑھے بلکہ پڑھے دو دورکعتیں اکیلے اکیلے اکیلے اورنیت کرے دورکعت نفل کی واسطے دفع طاعون کے پورا ہموا حاصل مطلب اشاہ دوالے گا''۔

قطع نظر اس سے کہ بی عبارت اشاہ کی نہیں بلکہ صاحب اشاہ سے ناقل کی ہے اوراس میں ''ب افراس سے کہ بی عبارت اشاہ کی نہیں بلکہ صاحب اشاہ سے ناقل کی ہے اوراس میں ''ب افراد کے جمان کی اشعار کیا اور '' بل ذکر ''کا مطلب بجھ نہ بنالہ ذا اسے ترجے سے خارج کردیا۔

طرفہ بخت جہالت فاحشہ یہ ہے کہ دور کعت پڑھنے کے مسئلے کومسئلہ قنوت کا

تتمه بناد یا که:

''قنوت پڑھا چاہے تو اکیلا دورکعت نفل کی نیت کرکے پڑھے''

لے ظاہر کہیں طحطاوی حاشیہ مراقی الفلاح و کیھنے کول گئی اس میں انہوں نے فرمایا تھا" نے "الاشب اہ بسفنت المسطاعیو نہ لانہ مسن اشد البندوازل بسل ذکیر انبہ بسصلی له رکعتان فرادی وینوی رکعتا رفع المسطاعیون "بیصاحب اپنی خوش نبی ہے سمجھے کہ بیسب عبارتیں" فی الاشیاہ" کی تحت میں واخل ہے اامرینہ اورای گئے ترجے میں اپی طرف ہے'' مگر'' تراش لیا کہ'' مگر جماعت سے نہ پڑھے'' حالانکہ کوئی کم علم بھی عبارت''اشباہ'' خواہ عبارت ندکورہ ناقل عن الاشباہ و کمچھ کر سمی طرح اس جہالت کا گمان بھی نہ کرے گا۔

"اشاه" میں تو قنوت طاعون ثابت فرما کرنماز طاعون کا مسئلہ ہی جدا شروع فرمایا اور جدا گانہ دلیلوں سے اس کا ثبوت دیا:

> حيث قال صرح في الغاية بانه اذا نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الفحر فالقنوت عندنا في النازلة ثابت ولا شك ان الطاعون من اشد النوازل و في السراج الوهاج قال الطحاوي لا يقنت في الفحر عندنا من غير بلية فان وقعت بلية فلا ياس به كذا في الملتقط اننهى فان قلت هل له صلاة قلت هر كالحسوف لما في منية المفتى في الحسوف والظريمة في النهار و اشتداد الريح والمطر والثلج والافزاع وعموم المرض يحملي وحدانا التهي ولاشك ان الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له ركعتان فرادي مختصراً <sup>الع</sup>ني *يول* فرمایا"غایه"میں تصریح ہے کہ: جب مسلمانوں پر کوئی بردی مصيبت نازل ہوتوامام نماز نجر میں'' قنوت' پڑھے بس

'' قنوت''ہمارے یہال ثابت شدہ امرے اور بے شک طاعون بردی مصیبتوں میں ہے ہے" سراج الوھاج" میں ہے کہ طحاوی نے فرمایا کہ بغیر کسی مصیبت کے ہمارے یہاں فجر میں ' تنوت' نہ بڑھی جائے اور اگر کوئی مصیب نازل ہوجائے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبیبا کے''ملتقط'' میں ہے انتی اگرآپ پوچھیں کہ اس سے لئے نماز ہے تو میں کہتا ہوں کہ طاعون کامعاملہ خسوف ہی کی طرح ہے "منية المفتى" كے باب الخسوف ميں ہے كہ بخت تاريكي، شدیدطوفان،شدید بارش،شدید گوله باری،شدیدخوف یا مرض عام لاحق ہوجائے تو تنہانمازاداکریں انتہیٰ ادراس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون ایسامرض ہے کہ جوعام لوگوں كولاحق ہوجا تا ہے البذااس كے رفع كے لئے بھى دوركعات تنهاادا كرناسنت بوگاه مخضراً . (فاروتی)

اورناقل نے بھی" بل ذکو"لکھ کراہے جدا کردیا تھا گر جب آ دی کوہل سبل عبارات کا ترجمہ بچھنے کی لیافت نہ ہوتو مجبورہے۔

جبهالت مع: -اس سے بھی بخت ترجهالت بیرکہ صاحب اشاہ کا مطلب وہ تھبرایا کہ:

'' طاعون میں قنوت کی تصریح کہیں نہیں میں حکم ہیں '' اورعبارت بيل كى كه " يقنت للطاعون" جس كا آپ بى ترجمه كيا كه: '' قنوت پڑھے واسطے دفع طاعون کے'' كيول حضرت كيابيكم نهروا؟ واقعی جو بزرگوار اپنا لکھا آپ نہ مجھ سکے پورا مورور ہے میسردست میس جہالتیں ہیں اور شروع کلام میں اولاً ہے خامساً اور اس کے بعد تنبیبہ میں اقال ہے جہارم تک جو بخت وجوہ قاہرہ ہے'' ضروری سوال'' کی بطالتین جہالتیں تابت كى مُنين نهيں شامل سيجئة تويهاں تك ٢٩ر ج**نها لات شديده بيان ہوئيں۔** اب تیسویں جہالت سے بڑھ کڑ' سفاہت' 'ملاحظہ ہو۔ ''ضروری سوال''کی ساری محنت و جا نکابی اینے اس ادعائے باطل کے اثبات کھی کہ فتنہ وغلبہ گفار سے سوا طاعون وغیرہ نوازل کی قنوت کذب، باطل و بہتان، بے ا الخبوت و گناہ و بدعت و صلالت و فی النار ہے جواسے ثابت مانے اس پر تھلم تبجیل تو بہ و ا استغفار ہے" ساڑھے یا نجے ورق" کی تحریر میں دی صفحے ای مضمون میں سیاہ کئے بیسب كح لله لكها كراب حلتے وقت حاشية برايك فائده كانشان ديا: '' ف: ز مانهٔ طاعون میں نماز پڑھنے کی تر کیب'' اورمنن میں لکھا:

"هذه الكيفية لصلوة الطاعون كيلي ول مين نيت كرك زبان سي كهذه ويت ان اصلى لله تعالى ركعتين صلوة النفل لدفع الطاعون متوجها الى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر كيم دومرى ركعت ك آخر ركواع مين جوتنوت ما تورة في جو يرض كمشمل بو المي طاعون ك اوراكر الي قنوت الى كوياد بى نه بوتو ربّنا آينًا في الدُّنيًا حَسَنةً وَّفِي الله جرَةِ حَسَنةً وَّفِي الله عَدَابَ النَّار برُ هي بي الموالي المي الإجرة حسنةً وَقِنا عَدَابَ النَّار برُ هي بي المراد عن به والى بدار يجامع جميع ادعينك عذاب النَّار برُ هي بي المراد عن به والى بدار يجامع جميع ادعينك عِدَابَ النَّار برُ هي بي المراد عن بي المراد عن المرابي الم

چلئے وہ اگلا بچھلا لکھ لکھایا بھولنا در کنار بھی یاد ندرہا کہ'' ضروری سوال''کی تحریر کس غرض کے لئے تھی ،کس بات کا دعوی ،کا ہے ہے انکار تھا اپنے زعم میں کیا جنت کا راستہ کیا طریق نارتھا خود ہی گذب و بہتا ان بنانے لگے صلالت و فی النار کی ترکیبیں بتانے لگے یارب گراسے اختلال حواس کے سواکیا کہنے طرفہ یہ کہ او پر سوال قائم کیا تھا ''باراد کا دفع طاعون یا و با کون می قنوت ہے؟'' اور جواب دیا تھا' کہیں پانہیں''اب تھم ہوتا ہے کہ:

لے بیرتر کیب بھی ٹی ہے تنوت میں ماہ ، مختلف ہیں کہ قبل رکوع ہے یا بعد آپ فرماتے ہیں خود رکوع میں پر ھے، ا / کے تحریرزید میں یوننی ہے جیسے پھر یول میں ٹنٹی کونٹی مظولہ کیستے ہیں اار مند۔ '' قنوت ما تورہ پڑھے کہ شتمل ہواو پر اٹماعون کے''

اب فداجانے کہاں سے اس کا پا لگ گیا۔

اغلاط الصحيف - يعنى عبارت يجهي اور پرهيس يجه، يون توزياوت ونقص و تبديل هرشم كي خطأ ال "ضروري سوال" مين موجود! يهين "قينا ربنا عذاب الناد"

" من اشد النوازل" -" من"اڑا كرطاعونكو" اشد النازلة"كمااور است النازلة "كمااور است بى ياؤل ميس تيشرمارا۔

عبارت''اشاه''میں" سبعین "کو" تسعین" بنایا گرزیاده اظہار علم کی تصحیفیں یہ ہیں" شیبان بن فروخ" کو اصل عبارت سنداور ترجمہ دونوں میں" شیبان بن فراخ" '' کو اصل عبارت سنداور ترجمہ دونوں میں" شیبان بن فراخ" '' کو اصل عبارت سنداور ترجمہ دونوں میں" شیبان بن فراخ " کا بیل کھا یہ نام چیج مسلم وسنن ابی داؤر سنن نسائی میں خدا جانے کتنی جگہ آیا ہے آگر ہے کتا ہیں یا جھی ہوتیں تو ایسی خلطی شاید نہ ہوتی ۔

لي يعنى جوز ١١٥منه / ع يعن نشيب ١١منه / سي يعني جو ١١١منه

"اللَّهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولامانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولا هادى لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قرب " ليعن اك الله! جس چیز کوتونے کشادہ فرمایا اے کوئی سمینے والانہیں اور جسے تونے بندفر ما دیاا ہے کوئی کھو لنے والانہیں اور جسے تونے ہدایت دی ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جے تونے مگراہ کیا اے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور جے تونے عطا کیا اے کوئی رو کئے والانہیں اور جوتو روک نے لیا ہے کوئی عطا کرنے والانہیں اور جے تونے دور کردیا اے کوئی قریب کرنے والانہیں اور جسے تو نے قریب فرمالیا

آبات لکھے ہیں:

اہے کوئی دور کرنے والانہیں۔

"اللهم يا قابض لما بسطت و يا باسط لما قبضت" الم علم كنلظى اس طرح كنبيس بوتى اتنا بهى نة تمجما كى يون بوتا تو: " يا قابضاً لما بسطت و يا باسطا لما قبضت"

(فاروتی)

نصب کے ساتھ ہوتانہ بالضم کہ بوجہ حصول معمول کلمیۂ شبہ مضاف ہوکر مفر دندریا 🛚 اورنصب واجب بوا" كقولك يا طالعا جبلا و يا خير ا من زيد" اورية تم سے کیا کہا جائے کہ بیحدیث جوآب نے نقل کی جس میں بیمنا جات مذکور ہوئی علائے نا قدین اے بخت منکر بتاتے ہیں یہاں تک کرامام ذہبی فرماتے ہیں: "اخساف ان لا يسكون موضوعا مين ورتا بول كهين خاتم الحفاظ امام جليل سيوطي ' جمع الجوامع'' ميں اے نقل كر بے مقرر ركھتے ہيں ۔ اغلاط برجمہ:-گزری جہالتوں کے بیان میں متعدد جگہواضح ہوا کہ زید کو سیدھی سادی عبارت عولی سجھنے اور اس کا ٹھیک ترجمہ کر لیننے کی استعداد نہیں اور میں ایسے ترجمول كاشاكى بهى نبيل كه "ان يدعو لقوم او على قوم" كرتر جے ميل لكها: '' واسطے دعا کرنے کے کسی قوم کے لئے یا اوپر بد دعا کرنے کے سی توم پڑ' يا"سنده صحيح" كارجمة" سندال حديث كى بهت محيح ب 'يا"عن ابي بالك سبعد بن طارق الاشجعي" كاترجمهُ 'روايت كي ما لك سعيد بين طارق انتجعیٰ نے ''لطیف خوش نہمیوں کے ترجے وہ ہیں جن کا بیان ذکر جہالات ۵رو۲ رو۸رو اارواارو وارمیں گزراعلی الخصوص ثلث اخیر داوراسی قبیل سے بعدیث: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين وغفارغفرالله لهاو اسلم سالمها الله"

3/5

"ا بروردگارخلاصی بخش ولیداورسلمه اورعیاش کو اور نا تو ال مومنول کو اور قبیله عفاد کومغفرت کرے اللہ ان کو لیمنی شرسے اعداء کے "

"غفارغفرالله لهاواسلم سالمهاالله" دوستقل جملي جدا گان خبريد يادعا سيري ا

یعنی میں کہوں گامیرے نزویک پہلا اختمال اولی ہے کیوں کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا اسلم ہے اللہ تعالیٰ نے مصالحت فرمائی اور غفار کے لئے اللہ تعالیٰ نے معفرت (فَوَلُ والاوّل عندى اولى لفول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله سالم الله سالمهاالله وغفار غفرالله لها اما والله ما اناقلته ولكن

ا "سالمها الله" كا ظام رجم الشف ان كل عليه درج في اشعة الممعات وفي الصراح مسالمة مصالحة مسالمة مصالحة وفي المقاموس سالماصالحاوفي ناج العروس ومنه الحديث اسم سالمهاالمه وهوس المسالمة وترك الحرب؟ ١ منه المسالمة وترك الحرب؟ ١ منه

فرمائی بخبردارا خداکی قتم میں نے یہ بات خود نہیں کبی بلکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے ،اسے امام مسلم نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی اورامام احمداور طبراتی نے اکوع اورابو بمرین شیبہ نے خفاف اکوع اورابو بمرین شیبہ نے خفاف ابن ایماء خفاری سے اورابو یعلی موسلی ابن ایماء خفاری سے اورابو یعلی موسلی نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے روایت کی ہے۔ (فاروتی)

مصنف 'ضروری سوال' نے اپنی نا دانی ہے ''غیف اد و انسلم''کو''ولید'' پر معطوف اور ''انسج ''کے نیچے داخل سمجھا گویا یہ قبائل انصار بھی مثل ولیدوسلمہ وعیاش و ضعفا نے مومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دست کفار میں گرفتار شھان سب کی نجات سحفا نے دعافر مائی جاتی تھی حالا نکہ یہ حدیث اس حدیث سے جدا ہے۔
''صحفح بخاری شریف'' صفة الصلاة میں بے ذکر ''غیفاد و اسلم'' صرف ''صف

"حيث قمال عمن ابسي هريرة ال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كان لذلرَفع رأسه من الركعة الاخرة يقول اللهم انج عياش بن ابني ربيعة اللهم انج سلمة بن هشام النهم انج الوليد بن الوليد النهم انج النمستضعفين من المؤمنين النهم اشدد وطأئتك على مضر البلهم اجعثها سنين كسني يوسف وال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال غفارغفر الله لها و اسف مسالمه الله تعالى" أيعنى باي طورفر مايا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ: جب حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رکعت ہے سراٹھاتے تو پیفر ناتے''اے الله! نجات د ئے عماش این ابور بیعہ کو، اے الله! شجات دے سلمیابن بشام کو،اے اللہ! شجات دے ولیدابن ولیدکو،اے الله! نحات دے ضعیف مؤمنوں کوءاے الله! توانی گرفت یخت فرمامفنریر،ا ہے اللہ!ان پرقحط مسلط فرماجیسا قحط پوسف علیدالصلوٰ ، والسلام کے زمانے میں ہواتھا''اورحضور سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے غفار کی مغفرت فرمائی اوراسلم سے انٹد تعالیٰ نے سلح فرمائی۔ (فاروتی)

"فتح الباري وعمدة القارى وارشا دالسارى شروح سيح بخارى" ميس ب: "قوله وان النبسي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الخ حديث احر وهموعند البخاري بالاسناد المذكور فكانه سمعه هكذا فاورده كما سمعه زاد العيني وقد احر حه احمد كما احر حه البحارى" لين ان كاقول "ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم"انح بيردوسرى حدیث ہے اور سام بخاری کے بہال ندکورہ سند کے ساتھ ہی مروی ہے گویا انھوں نے اس طرح سن کرشامل کرلیا اور "عینی" نے بیر بات زیادہ کی کہ:اے امام اخدنے بھی تخ سے کی جس طرح امام بخاری نے تخ تابج کی ہے۔ (فاروتی) ذی ہوش نے رہی نہ دیکھا کہ روایت میں''غفار'' مرفوع ہے نہ منصوب تو'' رعطف کیوں کرمکن۔

اغلاط روابیت: -''ضروری سوال'' میں واقعهٔ بیر معونه بطورخود ذکر کیا جے بےاصل اغلاط سے بھر دیا خلاصۂ عبارت سے ہے

"ایک عامر بیٹا مالک کا دوگھوڑے دواونٹ پیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیدلا یا حضور نے فرمایا ہم کا فرکا ہدیہ تبول نہیں کرتے وہ اسلام تو نہ لا یا مگرا نکار بھی نہ کیا اور بولا اے

حبیب خدامیرے پیچھایک قوم ہے آپ چنداصحاب ہمراہ دو تو امید کہ وہ سب مسلمان ہوجا کیں آئخضرت علیہ الصلوة والسلام نے ستریا چالیس جوان انصار سے جو سب کے سب قرآن مجید کے حافظ تھے عامر کے ہمراہ کردیئے اور ایک راہبر بھی ہمراہ ہولیا ان پرمنڈرکوسردار کیا اور بنام عام بن طفیل ایک خطاکھوا کرحوالہ منذر کے کردیا یہ صحابہ بیر معونہ کے قریب بیج کرو ہیں قیام کیا پھرایک شخص کے ہاتھ وہ خط عامر بیخ طفیل کے پاس بجوادیا جب وہ خط عامر بیخ طفیل عامر بن طفیل کے پاس بجوادیا جب وہ خط عامر بیخ طفیل نے پڑھا آگ کا شعلہ بن گیا اور جھیٹ کر خط بہنچا نے والے تول کر ڈالا پھرا ہے تمام حلیفوں اور قبیلوں کی مک ان صحابہ کول کر ڈالا اور منذرکوزندہ قیدکرلیا"

قطع نظراس سے کہ:

ا و لاً: -عامر بن ما لك ابو براء نے "اے حبیب خدا" برگز نه كها كه بير خاص كلمه

اسلامی تھا۔

المسهاحرين " مدارئ سقيعض مهاجر تقي "ميل" من بين كسان اكشرهم من الانتسار و اربعة من المسهاجرين " مدارئ "ميل ما كثر ايتان از الساد بودند والقضار مهاجران، نيز الحميل" من من المهاجرين " مدارئ "ميل من الانتسار بال كان بعضهم من المسهاجرين مثل عامر بن فهبرة مولى الدير بكرد النساديق و نافع بن بديل بن ورقاء الجزاعي و غير هما رضى الله تعالى عنهم ٢٠.

تا نیا ہے۔ ہمراہ ہولیا سے طاہر یہ کہ بطور خودساتھ ہولیا حالا ل کہ حدیث میں ہے خود حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلب سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کور ہبری کے لئے ہمراہ فرما دیا تھا:

> "فقد احرج الطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة عن ابيي الاستود عن عروة قال ثم بعث النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم المنذر بن عمرو الساعدي وبعث معه المطلب النالمي ليدلهم على الطريق الحديث ذكره في الاصابة في ترجمة المطلب" لعن طيراني نے عبداللہ بن لہیعہ کے طریق سے تخ تابح کی انھوں نے ابوالاسودے انھوں نے عروہ سے روایت کی وہ فرماتے بس کہ: پھرنبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منذرین عمروساعدی کو (رؤسائے نجدوبی عامرکے باس) بھیجااور ان کے ساتھ مطلب سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کوروانہ فر مایا تاكهوه ان كى رجنمانى كرس الحديث، اس حديث كو "الاصابة في تميز الصحابة" من مطلب کے عنوان کے تحت ذکر کیا۔ 🍴 (فاروتی)

کے سبب آنھیں'' قراء''کے نام ہے موسوم کیا گیا۔ (فاروتی) خامساً - عامر بن طفیل کے خاص اپنے قبیلہ کئی عامر نے ہرگز کمک نددی بلکہ صاف انکار کر دیا کہ ختیرا بچپا عامر بن مالک انہیں اپنی پناہ میں لے چکا ہے ہم اس کا ذمہ ہرگز نہ تو ژس گے۔

"موابب لدنيه"مين ب:

"استصرخ علیهم بنی عامر فلم یحیبوه و قالوالن نخص نخصر ابسابراء وقد عقد لهم عقدا و جوارا" یعی عامر بن طفیل نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنوعام کومدد کے لئے پکاراتو انھوں نے اس کی مددکرنے کے انکار کردیا اور کہا ہم ابو براء کے معاہدے کو ہرگزندتو رہیں گے کہ اس نے مسلمانوں کو یناه دیے کا عہد کرد کھا ہے۔ (فاروتی)

"ميرت ابن مشام" ميں ہے:

ثاليًا: - فرمان اقدس خاص بنام عامر بن طفيل نه تھا بلكه رؤسائے نجد و بنی عامر کے نام تھا۔ د وخمیس عیں ہے: "و كتب كتابًا الى رؤساء نجد وبنى عامر" ليني حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ نلیہ وسلم نے رؤسائے نجدو بنی " (قاروتی) " عامر کے نام خط لکھا۔ "مدارج"ميں ہے: '' مکتوے برؤ سائے نجد و بنی عامر نوشت'' بینی حضور سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک خط رؤ سائے بنی عامر کوتحریر (فاروتی) فر ما ما پ ر ابعاً: - حافظ قر آن کے اگریہ معنی کہ قر آن مجید ہے کچھ یا دھاتو اس میں ان صحابہ کی کیا خصوصیت انہیں قراء نام رکھنے کی بیہ وجہنیں ہوسکتی اور اگریہ مراد که جس قدرقر آن مجیداس وقت تک از اوه سب ان سب کو یا دتھا تو اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ انہیں قراء کہنے کی وجہ ہے کہ شب کو درس و تلاوت قرآن مجید میں بکثرت مشغول رہتے۔ ''صحیح بناری''میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: <sub>''</sub>

یعنی جیسا کہ طبرانی نے اس حدیث کو ثابت بنانی ہے انھوں نے اسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا (فاروتی)

كما رواه الطبراني عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

اورعدوالله عامرين طفيل كفر يرمرأ

کما فی صحیح البحاری یعنی جیما که بخاری میں بیر حدیث عن استحق بن ابی طلحة اسحاق ابن ابوطلح سے مروی ہے آھوں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه.

" صحیح بخاری شریف" میں ہے:

"حسل بسحد شهم ضاو مأو اللي رجل آلماناه من حلفه فسطعنه ليعنى حرام رضى الله تعالى عندان كافرون كوپيام اقدى بهونچات اور ان سے باتيں فرمار ہے متھے كه انہوں نے كسى كواشاره كيااس نے بيچھے ہے آ كرنيز دمارا'' امام حافظ الشان عسقلانی نے ''فتح الباری'' ميں فرمايا:

"لسم اعسرف اسم الرحل الذي طعنه مجھے اس نيز همارنے والے كانام ندمعلوم ہوا" "استصرح عليهم بنى عامر فابوان يحيبوه الى مادعا همم البه وقال لن نحفر الى احرمامر" يعنى عامر بن فيل فيما فيما أن نحفر الى احرمامر" يعنى عامر بن فيل فيما أنول سے مقاتلہ كے لئے بنوعامر كو پكاراتو انھول في اس سے انكاركر ديا اور بها بم تيرے چياابو براء كے معابدے كو برگز نيتو ژيں گے۔

(فاروتی)

د دخمیس''میں ہے:

"استصرخ عامر بن الطفیل بنی عامر علی المسلمین فامتنعو او قالو الا نحفر ذمة ابی براء عمك الخ"یعنی عامر بن طفیل نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنوعامر کوقال عامر بن طفیل نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنوعامر کوقال کے لئے پکاراتو انھوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا جم تیرے چیا ابو براء کے ذمہ کو ہرگز نہ توڑی گے۔ (فاروتی) جم تیرے چیا ابو براء کے ذمہ کو ہرگز نہ توڑی گے۔ (فاروتی) 'مدارج" میں ہے:

''تمامہ کئی عامراز جنگ مسلمانان ایا آور دند' کیفنی تمام بنوعامر نے مسلمانوں سے جنگ کرنے سے انکارکردیا۔ (فاروتی) سیا دسیاً: - عامر بن طفیل کا حامل فرمان اقدس حراالم بن ملحان رضی الله تعالی عند کوشه پید کرنا بھی خلاف شخفیق ہے بلکہ ان کا قاتل اورشخص تھا کہ بعد کواسلام لے آیا۔

## "زرقانی شرح مواجب" میں ہے:

"فی الطبرانی من طریق ثابت عن انس از قاتل حرام بین ملحان اسلم و عامر بن الطفیل مات کافرا کما تقدم انتهی من الفتح" لیمی طبرانی مین حضرت السرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حرام بن ملحان رضی الله تعالی عنه کے مرام بن ملحان رضی الله تعالی عنه کا قاتل اسلام لے آیا اور عامر بن طفیل کافر مراجیا که دفتح" سے گردا۔

سما بعاً -ان سب سے قطع نظر کے بعداس میں ایک فلطی بیہ کہ: ''جب وہ خط عامر نے پڑھا آگ کا شعلہ بن گیا''

کتب سیر میں تصریح ہے کہ اس خبیث نے فرمان اقدس دیکھا تک نہیں 'سیرت این اسحاق وسیرت این ہشام ومواہب لدنیہ'' میں ہے :

> "لما اناه لم ینظر فی کتابه" لین جب نی اکرم ﷺ کانامهٔ مبارکه عامر بن طفیل کو پہنچا تو اس نے اس پرنظر بھی نہیں ڈالی۔ نہیں ڈالی۔

"خميس" سي نے:

"لم ينظر عامر بن الطفيل في كتاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم" يعنى عامر بن فقل في رسول الله

کنٹر مان عالی شان کودیکھا تکٹیس ۔ (فاروتی) '''کامل''میں ہے:

"لسما اتساہ لم بنظر الى الكتاب" ليعنى جب عامر بن طفيل كان مد بنظر الى الكتاب " ليعنى جب عامر بن طفيل كے پاس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كانامه مقدسه لايا گيا تو اس نے اس كى طرف نہيں و يكھا۔ (فاروق)

ثامناً: - سخت غلطي فاحش بير ب كدمنذ ركوزنده قيد كرليا حالا نكدمنذ رضي الله تعالى

عنه عین معرکه میں شہید ہوئے ہیں۔

"معالم التزيل"ميں ہے:

"قتل السمندرين عمرو واصحابه الاثلثة نفر كانوا في طلب صالة لهم الني يعنى منذرا بن عمروادران كسائقى شهيد كردية كخ سوائة تين افرادك جوكسي هم شده كي تلاش مين كي بوئ تقدد كي تلاش مين كي بوئ تقدد كي تلاش مين كي بوئ تقدد كي المارق في المارق في المارق ال

" مدارج" ميں ہے:

"تمامة اصحاب شهيد شدندالا منذر بن عمر وبااو گفتندا گرخوانی تر اامان دهيم اوامان ايشان را تبول محرد و باايشان را مقاتله کردتا شهيد شد" يعنى تمام ساتھى شهيد ہو گئے سوائے حضرت منذرابن عمر دے ، بنوعام نے آپ سے کہاا گرآپ جا ہیں تو ہم آپ کو

امان دیدی؟ آپ نے ان کی میپیش کش قبول ندفر مائی اور ان سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (فاروقی) "سیر تین ابنائے اسحاق وہشام" میں ہے:

الممأ راؤهم اخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند الخرهم يرحمهم الله الا كعب بن زيد احا بنبى ديناربن النجار فانهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل يوم الحندق شهيد ا يرحسه الله "لعني جب كفار في مسلمانون كود يكهانواين تلواریں تان لیں پھران سے جنگ کی یہاں تک کہان سب كوشبهيد كرديا الثدان يررحمت فرمائ سوائ كعب ابن زید دینارابن نجارکے بھائی کے کہ ان کوانھوں نے زخمی ٔ حالت میں چھوڑ دیااوران کی آخری سا<sup>ن</sup>ٹ چل رہی تھی تو انھیں مقتولین میں ہے اٹھا یا گیا پھر وہ زندہ رہے یہاں تک کہ جنگ خندق میں شہید ہو ئے ،اللہ ان پر (فاروتی) رحمت فرمائے۔

"مواب "ميس ب

"فتسلوا السی احسرهم الا کعب بن زید السع" یعنی انھوں نے سارے مسلمانوں کوشہید کر دیاسوائے کعب ابن زید کے۔ زید کے۔

"خميس"ميں ہے:

"قتلوا من عنداخرهم الاكعب بي زيد الخ"يعي کا فروں نے سار ہے مسلمانوں کوشہید کر ویا سوائے کھپ ابن زید کے۔ (قاروتی) خودحدیث میں ہے حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی: "ان احوانكم لقوا المشركين فاقتطعوهم فلم يبق منهم احدو انهم قالوا ربنا بلغ قومنا انا قد رضينا و رضي عنا ربنا فانا رسولهم اليكم قد رضوا اورضي عنهم رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه" یعنی تمہارے بھائی کفارے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو<u>ں</u> کے ہوان میں ہے کوئی نہ بھاا درانھوں نے کہا:اے ہمارے رب! ہماری طرف ہے ہماری قوم کویہ پیغام پہنچادے کہ ہم الله عدراضي موع اورالله م مصراضي موا حضورصلي الله تعالیٰ ہلیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کا پیغام تہہیں پہنچار ہا ہوں

كدوه الله عاوراللدان عراضي مواءاس حديث كوحاكم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا۔ (فاروقی ) قریب دہمی ع**وام: -** جہالات داغلاط کثیرہ کے ساتھ فریب دہی عوام بھی مضروري سوال "ميں ضرور ہے۔ فریب لے: - حدیث ندکورابن حبان ذکر کی جوصراحة مطلق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز صبح ہیں قنوت نہ پڑھتے مگر جب کسی قوم کے نفع یا ضرر کی دعاء فرمانی ہوتی ،مصنف 'ضروری سوال' نے اس کاٹر جمہ لکھ کرمعا جوڑ لگا دیا: ''دلیعنی سوا اس کے پیمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورمصيبت يرقنوت تبين يرمصة تهيئ جس ہے عوام مجھیں حدیث میں کسی خاص مصیبت کلاذ کر ہے اس کے لئے قنوت یر صنے کا ثبوت ہے باتی بے ثبوت ۔ اس مغالطے ہے جوفائدہ اٹھانا جا ہا ہے بہیں ظاہر بھی کر دیا کہ: "اب بہاں ہے مجھا گیا کہ کفاظلم کریں تو نماز فجر میں نصرت حاہے طاعون یا دبائے لئے قنوت ثابت نہیں'' حالاتكه برابجدخوال عربي بتاسكتاب كه بيحض دهوكه ديا عديث من اصلا ی مصیبت خاص کا نام نہیں جس کے غیر برتفی تنوت ہو۔

فريب ٢ - قنوت نازله خود بھي توغير منسوخ ماني ہے اگر چه خاص ايك نازیے میں، اب جواس پرسند پیش کرنی ہوئی تو علامہ طحطاہ ی وعلامہ شای و محقق سای ا کا بحرطامی صاحب اشباه نامی کا دامن پکژا که: "چنانچه حاشيهٔ درمخنار طحطاوی و شامی واشیاه والنظائر وغيره وغيره نے اس كى تصريح كى ہے' حالاں کہ اوپر واضح ہو چکا کہ پیملائے کرام تو نہصرف تعیم نوازل بلکہ خاص كا طاعون ہی کے لئے قنوت ٹابت كرتے ہیں جس كے سبب معاذ اللہ اس محض كے نز ديك كذب و بہتان ميں پڑے ہيں ،ان سے كلام يور نے قل ندكرنا در كنار جوعبارت ان کے نام ہے قتل کی اس میں دو کاروائیاں کیں۔ ا یک پیرکہ خودان کے ترجمہ کلام میں وہ الفاظ ملا دیئے جوایئے ساختہ نمرہب کے مطابق تھے۔ ووسرے یہ کہا کے عربی عبارت اپی طرف سے بنا کراس کلام سے ملادی ا درسب کا ایک ساتھ تر جمہ کر دیا جس ہے نا واقف کو دھو کہ ہو کہ بیسارا کلام ان علائے كرام كاب و فقل وترجمه لخصابيب: "وغیرہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے اوروہ سے کہ وقدقنت ابو بكر الصديق وعمر وعلى و مغوية

فالقنوت فی النازلة ثابت فافهم و اغتنام قلت والسمراد بالنازلة هناك هوا لذی مذكور فی الاحادیث و لایقاس علی غیره و الله اعلم ترجمه اورمقررتنوت پڑھی ابو بكر الصدیق اور عمر فاروق اور حضرت علی اور حضرت مغوییا نی وقوت فی واقع مونے تی اور فتنه اور فسا داور غلبه کفاراشرار کے اور فتنہ اور فسا داور غلبه کفاراشرار کے تابت ہے سومجھاور فنیمت جان اب کہتا ہوں میں کہمراد نازلہ سے اس جگہوئی نازلہ مراد ہے جو مذکور مواج حدیثوں میں اور نہیں قیاس کہ آجائے گا اوپر مواج حدیثوں میں اور نہیں قیاس کہ آجائے گا اوپر فیراس نازلہ کے اعنی ہرا یک نازلہ نہیں'

ترجمہ اصل میں فتنہ ونساد وغلبہ کفار اشرار کے لفظ بڑھا دیئے کہ نرے بے علم
کہیں دیکھوجو بات مولوی صاحب نے کہی تھی وہی ان کتابوں میں کھی ہے ور نہاصل
عبارت علماء میں نہان لفظوں کا اصلاً پتہ نہ اس غرض فاسد کے سواتر جے میں اس بیوند کا
کوئی منشا پھر " قبالت" ہے آخر تک ایک عبارت عربی گڑھ کرعبارت سے ملادی اور

ال اس خوبی علم کود کیمی کہنا میں تصود ہے کہ لایقاس طبیہ غیرہ اور نازلداس پر قیاس ند کیا جائے گا اور کہا میں کہ الایقاس علی غیرہ نہ قیاس کیا جائے او پرغیراس نازلد کے "۱۲ منہ \_ اس کار جمہ ترجے ہے کہنا واقف کم علم جانیں ہے ''قلت'' آٹھیں علماء نے فرمایا ہے ور نہ

یہ کہیں کا دہنیں کہ اردورسالے میں جو بات اردو ہی زبان میں ظاہر کرئی ہوا ہے

پہلے عربی میں بولیں پھراپنی عربی کی اردوکریں اور کلام علماء میں ''قسلت'' ہزار جگہ ہوتا ہے۔

ہوتو صاف ای طرف ذبمن جائے گا کہ بید کلام بھی اٹھیں کا ہے۔

فریب سو: - اشاہ میں فرمایا تھا:

"فائدة في المدعاء برفع الطاعون سئلت عنه في المدعاء برفع الطاعون في بده طاعون و سئلت عنه في المده طاعون و المده طاعون دور بون في دعاء مين مجھ سے اس كاسوال ہوا تھا ميں مجھ سے اس كاسوال ہوا تھا ميں في دعاء ميں مجھ سے اس كاسوال ہوا تھا ميں في جواب ديا كماس كى تصريح ميں نے ندديمي "
پھر" غابيوشنى و فتح القدير" كى وہ عبارتين نقل فرمائيں كه" نازلد كے لئے تنوت بھر" غابيوشنى و فتح القدير" كى وہ عبارتين نقل فرمائيں كه" نازلد كے لئے تنوت

روهے" محرفر مایا:

"فالقنوت عندنا في النازلة ثابت و لا شك ان الطاعون من اشد النوازل يعنى ان عبارات سے واضح كه جمار ئزد يك بلا ميں قنوت ثابت ہاور واضح كه جمار ئزد يك بلا ميں قنوت ثابت ہاور شك نہيں كه طاعون شخت تربلا وَل ميں سے ہے' بھراس دعوے كر ثبوت كوكه نازله برختى وشدت كوعام ہے' مصباح وقاموں و سیارات فرکورہ سابق تقل فرما کیں چرعبارت'' سراج وہاج وملتقط''وکلام امام طحاوی ہے جبوت موکد تائم فرمایا کہ جوکوئی بلاہواس کے لئے قنوت پڑھے جس حرج نہیں کسی عاقل غیر مجنون کے نزویک اس کلام کے معنی سوااس کے بچھ بیس ہو سکتے کہ طاعون کے لئے قنوت پڑھے جائے کوفر مارہے ہیں۔

لا جرم علامہ سید شریف طحطاوی نے'' حاشیہ سمراقی الفلاح'' میں فرمایا:

لا جرم علامہ سید شریف طحطاوی نے'' حاشیہ سمراقی الفلاح'' میں فرمایا:

اشاہ میں ہے کہ طاعون کے لئے قنوت پڑے اُس کئے کہ وہ اشاہ میں ہے کہ طاعون کے لئے قنوت پڑے اُس کئے کہ وہ سخت تربلاؤں میں ہے ہے''

اب مصنف ' ضروری سوال' کی سنے۔ '' اشباہ والنظائر والے صاحب نے فر مایا ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا طاعون میں قنوت پڑھنے سے سو میں نے جواب ویا کہ صرح مسکلہ اس کا کہیں نہیں ویکھا میں حکم کرنہیں سکتا''

اوّل توسوال خاص قنوت طاعون ہے ہونا بنایا کہ جو جواب گڑھا جائے گا وہ اِلتخصیص صراحة اس پر دار دہو پھر جواب میں پیلفظ اپنی طرف ہے ہڑھا دیے کہ '' ٹیس استخصیص صراحة اس پر دار دہو پھر جواب میں پیلفظ اپنی طرف سے بڑھا دیے کہ '' ٹیس حکم کرنہیں سکتا'' خالا نکہ عبارت اشاہ میں اس کا وجود مفقو د بلکہ بالتصریح اس میں قنوت کا

تحكم دينا موجودا ہے كس در ہے كى تحريف و بدديانتى و مغالطہ و فريب دہى كہا جاہيے ﴿ وَالْعِيادُ بِاللهِ رَبِ الْعُلْمِينِ وَلا حُولُ وَلا قُوةَ الا بِاللهِ العلى العظيم . مخالفت توبه نامد: -خوداس مضروري سوال يعجى بيدا! او 💛: -اس میں اپنے طرفداروں کے ایک رسالے کی نسبت لکھاتھا کہ: '' اس میں سادات کرام وعلائے عظام کی شان و عظمت کےخلاف الفاظ رکیکہ برتے گئے ہیں واقعی سكال در ہے كى بے اد لى مير بے طرفداروں سے تو الويامجهي ہے ہوئی میں بلدان کل حضرات بابر کات سے معافی جا ہتا ہوں خواہ حضرات سادات وعلمائے اہل سورت خواہ اہل جمبئی خواہ آ فاقی'' و ہاں تو آج کل کے علماء کو جوآپ کے طرفداروں نے پچھالفاظ رکیکہ لکھے اس ہے معافی جا ہی اور''ضروری سوال عیں خود آپ اکابرسابقین علمائے عظام وفقہائے كرام وسادات فخام ثل امام نووي وامام ابن حجر وامام طبي وعلامه ابن ملك ومحقق زمين العابدين بن تجيم ومولا ناعلي قاري مكي وسيدعلا مطحطا وي وسيدعلا مه شاحي و امشالهم كومعاذ الله كذب وبہتان كى طرف نسبت فرمارے ہيں شايد بيالفاظ ركيكه نه ہول گے۔ ثانيا: -اسيس كصاتفا:

''والله بالله ميں نداہب اربعہ حقہ کو سیح دل سے حق ''واللہ باللہ میں نداہب اربعہ حقہ کو سیح دل سے حق

جانتا ہوں''

یہاں صراحة قنوت فجر کو کہ ند ہب امام مالک دامام شافعی رضی اللہ تعالی عنہا ہے بدعت وضلالت وفی النار بتایا،ادھر قنوت وطاعون و ہا کو کذب د بہتان تھہرایا۔

شراح حفیہ ہے قطع نظر بھی سیجئے توائمہ شاؤ آیہ سے یہاں اس کی صرت کے تقود اور امام ابن حجر کی نے خود امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان تصریحت میں موجود اور امام ابن حجر کی نے خود امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان

رہب میں اے ذکر فر مایا۔ منابع

ثالثاً:-اس مين لكهاتها:

''جمہورعلاء کا اتباع اختیار کیا اولیائے کرام کی نذر و نیاز عرفی میں جبکہ فقہائے کرام نے تصفیہ کردیا ہے اور مستحن رکھا ہے تو ہم انھیں کی پیروی کریں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن بندہ اپنے پرانے خیالات سے باز آ کراولیاء کی نذرو نیاز عرفی جوفی زمانیا خاص وعوام میں مروج ہے اس کو ستحن جانتا ہوں سوااس کے میری تصانیف میں جو بات خلاف ہوں اور عہد کرنا اقوال جمہور علماء ہواس کو واپس لیتا ہوں اور عہد کرنا

## ہوں کہ آئندہ علمائے کرام کے مخالف کوئی مسئلہ نہیں کہوں گا''

اوریہاں نہ ظاہرارشاد جمیع متون پراقتصار لیا نہ طریقیہ مصرحهٔ جمہور شارحین اختیار کیاسب کے مخالف مسئلہ کھودیا ہے 'ضروری سوال'' کی مخالفتیں تھیں۔

رابعه - شرائط بحث میں تو صراحۃ اس توبہ کوتوڑ دیا، نذرونیا زعرفی اولیائے کرام قدست اسرارہم جولی زمانیا مروح ہے طاہر ہے کہ زمانہ صحابیو تا بعین و تبع تا بعین میں اس پرکوئی نزاع قائم نہیں ہوئی نداس کا کوئی تصفیہ اس وقت کے فقہائے کرام نے کیا تو لا جرم تو بہنا ہے میں جمہور علائے متاخرین ہی کی پیروی کو کھا اور ان کرام نے کیا تو لا جرم تو بہنا ہے میں جمہور علائے متاخرین ہی کی پیروی کو کھا اور ان کی مخالفت کا عہد کیا تھا اب شرائط بحث میں قرون ثلثہ کے سوامتا خرین متعقد میں سب کو بالائے طاق رکھ کرصاف کھو دیا کہ:

''سند دین میں اصول دفر وغ مسائل میں زیانهٔ خیر القرون کی ہونی جا جیئے لیعنی صحابہ و تا بعین و تبع تابعین اوراس پڑمل بھی جاری ہواہو''

بوئے وہا ہیت پیدا ہونے کواولاً و ثانیا '' ضروری سوال'' ہی کی وہ تقریریں کہ بیار شادفقہاء کذب و بہتان ہے اور وہ ند ہب ائمہ بدعت وصلالت وفی النار ہی کا فی تھیں۔

ثالياً: مُكرشرا نظ بحث مين تو صاف صاف و جي معمولي تقرير و بابيه كه قرون ثلثہ کی سندمعتبر ہے باتی سب باطل صراحة لکھ دی اوراس کے ساتھ اور تنگی بڑھا دی کے صحابہ و تابعین کی سند بھی مقبول نہیں جب تک اس پر عمالی نہ جاری ہوا ہو یہ یا تیں مرور و ہابیت کی ہیں ۔ رابعاً: اورشرط لگائی كه: '' کوئی مسئلے کسی کتا ہے میں بےسندلکھا ہووہ بغیر اسناد کے شکیم نہ کیا جائے گا'' ہر محض جانتا ہے کہ کتب فقہ یہ متون وشروح وفقاوی کسی میں ذکراسنا دہیں ہوتا تو اس شرط میں صاف بتادیا کہ کتب فقہ ہمل ونا قابل عمل ہیں ان کا مسکلہ تنگیم نہ کیا جائے گارداول نمبری و ہابیت غیرمقلدی ہے۔ ان وجوه مصضر ورظام رموتا م كرزيدا في قديم وبابيت برباقي م والنعياذ بالله تعالى والله سبحانه وتعالى اعلم إن تمام بيانات خليله سے واضح ہوا كە" ضرورى سوال "كى تخرىر جمار مے على ئے کرام کے خلاف ہے وہ سراسر غلطیوں سے بھری ہے جوا ہے چیج و درست بتائے بخت

ا جاہل و نافہم ہے''ضروری سوال'' کا مصنف علم وین سے بہرہ نہیں رکھتا وہ نہ عبارت سمجھ

سكتا ہے نەتر جے كى ليافت ركھتا ہے كھرمطلب سمجھنا تو بردا درجہ ہے وہ خود اپنا لكھانہيں مسجهتان نافع ومصرمين تميزكرتا ہے اوراس كے ساتھ كلمات علماء كوبدلتا كھٹانا بروھانا مغالطه عوام کو کچھ کا کچھ مطلب بنانا علاوہ ہے ایسا ہے علم وسیح فہم ہرگز فتوی دینے کی قابلیت نہیں رکھتانہاں کے نتوے پراعتاد ہوسکتاہے۔ '' صحیح بخاری وضحے مسلم دمسندا مام احمد و جامع تر مذی دسنن این ملجه'' میں خضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما ہے ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے ہيں: "اتحد الناس رؤ ساحهالا فسئلوا فافتو بغير علم فضلوا واضلوالوك جابلول كوسردار بناليس كيان عمسك یو چھے جائیں گے وہ بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے آ ہے بھی گمراہ ہوں گےاوروں کو بھی گمراہ بنا کیں گے'' اس مجیح حدیث سے تابت ہوا کہ جوا پہے مخض کے فتوے پراعتاد کرے گا گراہ ہوجائے گا نیز اس کے اقوال وکلمات سے بیکھی ظاہر ہوا کہ وہ فقہائے کرام کی شان میں گستاخ ہےارشا دات علماء کو کذب و بہتان بتا تا اور مذہب ائمیہُ اہل حق کوصلالت و فی الناربتا تا اور نمام کتب فقه کومهمل و بے کارتھ ہرا تا ہے اس نے اپنی توبد تو ژی اور قدی وہابیت اب تک نہ چھوڑی مسلمانوں کواس کی صحبت ہے احتی از جاہیے کہ بھکم عدیث سے مراہی میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔

اليي حالت ميں جواس كى اعانت كرے كمرائي كى بنياد قائم كرتا ہے ہاں اگروہ پھرازسرنوان تمام حرکات سے تائب ہواور ایک زمانہ ممتد گررے جس میں اس سے وہ بالتیں صاور ہوں جن ہے اس کی توب ووم کا برخلاف توب اول سیا ہونا ظاہر ہوتو اس وقت اس سے تعرض نہ کیا جائے مگراس کے فتوے پراعتا دپھر بھی نہیں ہوسکتا کہ اس قدر سے اس كاجبل زائل بوكرعالم ند بوجائے گا۔ لا کھوں عوام سی المذہب بحد اللہ تعالی ایسے ہیں جس سے تمام عمر میں بھی کوئی بات بدید ہی یا گنتاخی شان انمه وفقهاء و کتب نقهیه کی صادر ہی نه ہوئی مگر جب کہوہ عِلْم بِين مفتى بين بن سكتے -الله عز وجل خذلان ہے بیجائے اور بطفیل خا کیائے بندگان بارگاہ بیکس پناہ حضور يرنورسيد يوم النشور صلى الله تعالى عليه وسلم توفيق علم ومل عطافر مائة أبين آبين أبين! والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا حمد واله وصحبه اجمعين آمين والله سبحانه وتعالى اع يح محمد ن المعروف بحامد رضا البريلوي عفى عنه بمحمد النبي الامي صلى الله تعالى عليه واله وسلم

تقيديق: اعلى حضرت امام احدرضا خال قادري بريلوي فی الواقع بیفصیل که قنوت نا زله جائز ہے مگراس کا جواز صرف ایک نا زلہ ہے غاص باتی سب میں نا جائز ہمارےائمہ کرام کا ندہے نہیں ،مصنف''ضروری سوال' کی تحریروں ہے اس کی جہالت و بطالت صاف ظاہر ہے بیتک ایسے مخص کومفتی بننا حلال نہیں نہاں کے فتو ہے براعتاد جائز مجیب سلمہ القریب المجیب نے جوامور بالجملیہ میں ککھےضرور قابل کیاظ ومستحق عمل ہیں مسلمانوں کوان کی یابندی چاہیئے کنہ باؤنہ تعالیٰ مصرت وبني معضوظ ربين وبالله العصمة والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه عبده المذنب احمد رضا بريلوى عفي عنه بمحمد والمصطفئ النبي الامي صلى الله عليه وسلم تصديق:حضرت علامه محمدوضي احمد قادري محدث سوزني الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الاله من في خبروري سوال کوحر فاحر فا دیکھااس کو فاحش فلطیوں ہے بھرا ہوا اور اس کے لکھنے والے کو علم ہے ب بہرہ اور غایت گنتاخ اور جہالت ہے مالا مال پایا ایسے مغون غبی و ہائی حفی کے فتو ہے یہ عمل كرنا ناجائز ،اوراس كانحكم احكام شرعيه مين غير نافذ ،اس كي تحريرون برابل سنت و الجماعت کواعتا دکرنا ناروا،خصوضا''ضروری سوال''جیسی اس کی بوج تحریر کو درست منجھنا اور اس کے مطابق کاربند ہونا تو نہایت ہی نا درست اور برا ہے ایسے محض کو جگہ وینا ﴿

اینے بیاس رکھنا حرام اور اس کی مدواور اس کی تا ئیداور اعانت کرنا اور اس کے اقوال

بدعت وصلالت ماّ ل كورواج دينامو جب ناخوشي حضورا إلى عليه الصبل ة والسلام اور

کے پوری مخالفت صحابہ کرام وعلمائے فخام کی ہے۔

الغرض علامہ مجیب دام ظلہ نے جوتفصیل جواب میں افادہ فرمایا وہ اس میں مصیب ہیں ادرامور جو کہ انھوں نے بالجملہ کے ذیل میں شبت فرمائے ہیں وہ سب قرین لع

صواب اور داجب العمل بين:

والله الهادى العزيز یعنی اللہ ہا دی عزیز علیم و ہ جے عابتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط العليم يهدى من يشاء منتقيم كي اورالله درو د بيهج ان الني صراط مستقيم و صلى الله تعالىٰ على من یر جن کوشرا نت و بلندی ہے وصفه الشريف ونعته متصف کیا ، و ہیٰ اوّ ل اور و ہی آخر ہے اور وہی ظاہر وہی باطن المنيف هوالاول والآخو ہے اوروہ ہر چیز کا جانے والا والبظاهر والباطن وهو (قاروتی) بكل شئى عليم فقط.

حررد العبد المسكين المتشبث بزيل سيد المرسلين وصى احمد الحنيني الحني السنى حماد الله تعالى عن شركل غبى وغوى

تصديق:حضرت علامه مفتى محمرسلامة التُدصاحب اقول وبالله سبحانه احول وبحوله وقوته اصول جَرِّحُض ذكي مصنف بنظرانصاف اصل معانى تحرير جواب فاضل محقق مولوي حامد رضا خان صاحب كوملاحظه ارے گامیری طرح اس کے منہ نے ہے ساختہ یہی جملہ نکلے گا کہ: "نعم الحواب وحبذ التحقيق" يعنى كيابى الحيماجواب ہے اور کیا ہی عمدہ محقیق ہے۔ (فاروق) اور جواد فی فہم والا بھی رسالہ موسومہ "ضروری سوال" کودیجھے گا ہے تامل و بے شحاشااس مصرع کامضمون اس کے ذہمن میں مخطور ہوگا کہ: دھلج صغری خندو وکبری فروگرید به برمانش اس واسطے کداوّل ہے آخرتک ہر دعوی بے ضبط، ہردلیل بےربط، مطلب خبط مقصود حيط ، اگر كوئي منصف مصنّف ومصنّف دونوں كى شائن ميں بيدادد سےخود غلط ، املا ﴾ غلط،انشاءغلط،توصحیح اوربجاہےاورمطابق مثل مشہور کے: ہر جیے کو تیسا جیسی روح ویا فرشتہ ہر چند کہ جھے کوفرصت تفصیلا و تکھنے کی ہاتھ نہ آئی گمرنظر اجمالی میں جس قدیمہا ا خدشات ظاہر ہوئے اگر میں ان کو قلم بند کرنا جا ہوں تو ان کے لئے بھی دفاتر در کار ہیں ﴾ حق تعالی فاضل جلیل و عالم بے عدیل فخر بیت الا ماثل مجیب مصیب کواس جواب كا ياصواب كا جرعظيم عطا فرمائ كه نصرت ابل سنت كى اس مسئلے ميں يورى فرمائى ورنہ 🔀

''ضروری سوال'' کے مغالطّوں ہے بہت ہے لوگوں کو دھو کہ ہوتا ،خصوصًا عوام کو جونظر علمی سے عاری ہیں وہ بے شبراس سے گمراہی میں پڑنے اور بعضے خالف کج فہم اس کوائی سندمنتندجان کراس پراڑتے۔ فاصل مجیب نے دھجیاں اڑا کر مخالفین کے پر کاٹ دیتے میں اپنی نظر سرسری کے خدشول میں سے ایک دوبطور مشتے نمونہ پیش کر کے اس تصور کی تصدیق حامتا ہوں مصنف "ضروري سوال" اين جان كوآخررسال مين حفي نقشبندي لكصتا ہے اور مدعى ہے اس امر کا کہ بیدرسالہ موافق اصول مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ نتعالیٰ علیہ کے ہے اور اس مضمون کے اظہار کے واسطے عربی عبارت میں قابلیت جھاڑی ہے: "على اصول مذهب امامنا الاعظم ابوحنيفة رضي الله عنه" يعني بيرساله اصول مذهب امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله تعالى عليہ کے موافق ہے۔ (ناروتی) حالا نکدرسالیہ مدبورا ول ہے آخر تک سراسر مخالف ہے اصول حنفیہ کے اس واسط کہاصول حنفہہے ہے۔ "السحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للاحمماع ولاينجوز العمل عندنا بالمرجوح حتي

رفیسه " یعنی قول مرجوح پر تکلم اور فتوی دیناجهالت اوراجهای کوتو ژنا ہے اور ہمارے یہاں قول مرجوح پر عمل جائز نہیں حتی کوتو ژنا ہے اور ہمارے یہاں قول مرجوح پر عمل جائز نہیں حتی کواپنے نفس کے لئے بھی نہیں۔

اور مصنف رسالہ نے قول استمرار شرعیت قنوت فی الرازل علی الاطلاق کوجو فدہب جمہوراور رائح تھا جھوڑ کراس کے خلاف کوجوم جوح تھا اختیار کیا اور اس کا فتوی دیا۔

"شرح منیہ" وغیر ہا میں مصرح موجود ہے:

"فیکون شرعیت ای شرعیة المقنوت فی النوازل مستمرة و هو محل قنوت من نست من الصحابة بعد و السلام و هو مذهبناوعلیه و السلام و هو مذهبناوعلیه الحمهور" یعنی مشروعیت قنوت نوازل میں جاری ہاورکل قنوت وہ ہے جسے پڑھی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصالح ق والسلام کے وصال مبارک کے بعداور یہی ہمارا ندہب ہوارای پرجمہوز کا ممل ہے۔

اورای پرجمہوز کا ممل ہے۔

(فاروق) اورای پرجمہوز کا ممل ہے۔

"اطبق علماؤنا على حواز القنوت عند النازلة" يعنى مارے علماء قنوت عندالنازلد كے جواز برمتفق ہيں۔ (فاروتی)

اس سے کی اتیں واضح ہو س اق ل - عدم لیافت افتاء مصنف رساله کی کداس کورسم المفتی تک کی خبر نہیں۔ و وسرى: -مصنف رساله كو جب لياقت سجھنے جواز اور عدم جواز كى ند ہوئى تو یستخص کوفتوی دینا کیوں کرجائز ہوگا؟ تبسری: -ایسے خص عدیم اللیافت کے نتوے پر جوممل کرے گاو دعمل اس کا چوکھی: ۔۔اصول حفیہ ندکورہ کی شہادت ہے ٹابت ہوا کہ مصنف رسالہ اور اس کے تنبعین مسکلہ متنازع فیہا میں جاہل و نا دان اور خارق اجماع لیعنی مخالفت كرنے والے اجماع كے ہیں۔ یا نیجو ایں: -اس اصل ہے مبر ہن ہوا کہا یہ مخص بلکہ اس کے تبعین کو بھی جا ہل کہنا درست اوراس کی باتوں غلط و بیہودہ کو جہالت کے ساتھ تعبیر کرنا جائز ہے۔ مجھٹی: -اس ہے ملل ہوا کہ مصنف رسالہ کو فقہ میں اتنی مہارت اور نظر نہیں ہے کہ منیہ اورشرح منیہ کے مسائل واقوال پرا حاطہ داور جس کو فقہ میں اس قدر بھی پونجی نه ہوااس کا مسکلے فقہیہ میں بحث کرنا فی المثل سونٹھ کی گرہ کی پینساری کا مصداق ہے۔ ساتوين: - يدوو ع كرسالد فدكور موافق اصول حفيد كے اس كے كذب صادق كالمصدق ہے۔

آ تھو اس: -مصنف رسالہ اور اس کے سب تتبعین جواس مسئلے میں اس کے لکھنے کے موافق عمل کرتے والے بین ایامشل اس تحریر کے جواور کوئی اس کی تحریرات قسم کی ہواس پر چلنے والے سب گنهگار ہیں اس واسطے کہ جب اس کا قول اور اس کی تحقیق مخالف اجماع ہوئی اور مخالفت اجماع کی معصیت ہے اس واسطے کہ موافقت اجماع اوراطاعت اجماع واجب ہے تو مصنف اور سارے تابعدار اس کے تارک واجب کھیرے اور تارک واجب قطعًا گنہگار ہے۔ آبوس: - جب مصنف رساله اوراس کے تبعین کا قول وعمل معصیت بھیرا اور مصنف مع اینے چیلوں کے اس معصیت کا مرتکب ہوا تو دو حال ہے خالی نہیں اس معصیت کو بعدمطلع ہونے کے خواہ میری تحریہ ہویا کسی اور کی تحریریا تقریر ہے معصیت جانیں گے یانہیں؟اگرمعصیت جان کراس پرمصر ہیں توادنیٰ اس معصیت کا صغیرہ ہے تنز لا ،اور اصرار سے صغیرہ کبیرہ جوجا نا ہے تو اس تقدیر پرسب کے سب مرتکب کبیرہ ہوئے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہےاور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہےاورا گر اس طور سے کہیں بلا تنزل کہ اس میں ترک واجب ہے اور ترک واجب حرام ہے توحرام كوحلال جاننے والے كا حال مسلمانوں كومعلوم ہے اور اگر معصيت ندجانا اوراس كوطاعت قرارديا تواس كے طاعت ہونے يردليل شرعى كے ذمه دارين: ولم يجدوالن يجدوا ليخن بين يأسي كاور بركر بمي نہیں یا کیں گے۔ (فاروقی) ابداالدهر

ببرحال باتوحفیت ہے استعفیٰ دینا پڑنے گایافتق وغیرہ از وی کا الزام لینا پڑے گا۔ وسوس -مصنف رساله عندالتحقيق نه ند بب حفى عيموافق ربانه ند بالل حدیث کے اس واسطے کہ نشخ اور شخصیص کا قول مخترع اس کا مہر تک مخالف ہے دونوں کے ند ب حنفي كي مخالفت واضح بمو چكي ند بهب ابل حديث كي مخه غت سنتے! "جرالرائن" سي "قيال جمهور اهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها انتهى "ليعنى جمهور محديثين في كها كقوت عندالنوازل تمامنمازوں میں مشروع ہے۔ (فاروقی) كيار موين: - اس مسكے بيں جس طرح مسلك مصنف رساله نه موافق ند ہب جنفی سے ہے نہ مطابق مذہب ارباب حدیث ای طرح مخالف ہے اقوال وافعال جمہور صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے اس تقدیر پر میخص مع تتبعین جس طرح تارک إجواا جماع كاتارك بواحديث نبوي صلى الله عليه وسلم كا:

> "علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین المهدین عضوا علیها بالنواحذ" تعنی تم پرمیری اور میر حفلفائے راشدین مبدیین کی پیروی واجب ہے اس پر تختی کے ساتھ قائم رہو۔
> (فاروتی)

دو خالفتوں کا حال معلوم ہو چکا ، خالفت صحابہ کی سندلو۔ '' حصصة اللّٰہ البالغة '' بین مولا نا شاہ ولی اللّٰہ صاحب محدث رحمة اللّٰہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :

"و كان السنبى صلى الله عليه وسلم و خلفاؤه اذا

البهم امردعوالسلمسلمين وعلى الكافرين بعد
الركوع او قبله و لم يتركوه " يعني حضور صلى الله تعالى عليه
وسلم ادران كے خلفاء جب ان پركوئى تحق آتى تو مسلمانوں
كے لئے دعاء خيرادر كافروں پردعائے ہلاكت فرمائے ركوع
كے بعدياس ہے پہلے ادرائے ہیں ترک فرمایا۔ (فاروق)

بارچو ہيں: - جب مصنف رسالہ مع اپنے اتباع سے مخالف ہوا مدہب حنی
اور نداہب المحدیث اور ندہب صحابہ كا تو مخالف ہوا سواداعظم كا ادرائباع سواداعظم
واجب تھا،موافق فرمان واجب الا ذعان رسول انس وجان صلى الله عليه وسلم كے:
واجب تھا،موافق فرمان واجب الا ذعان رسول انس وجان صلى الله عليه وسلم كے:
"اتب والسوادالاعظم " يعنى سواداعظم كى اتباع كرد۔ (فاروق)

"اتب عو السوادالاعظم" يتى سوادالعظم فى انتباع كرو\_( فاروقى ) پس تارك واجب موااورتارك واجب حال معلوم مو چيكا\_

تغیر تھو ہیں: - جب مصنف اورا تاع اس کے مخالف ہوئے اہل حدیث اور صحابہ کے بلکہ حدیث اور تارک سنت صحابہ کے بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تارک سنت بوئے اور تارک سنت خصوصا جونا بہندر کھ کرترک کرے سنت کووہ ملعون ہے لقول صلی اللہ علیہ وسلم:

"ستة لعنهم الله ولعنتهم الزائد في كتاب الله الي قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لسنتي" لعن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ: چھلوگوں پر اللہ لعنت فرما تا ہے ان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ برزیا وتی كرے اوراك وہ جس نے ميرى سنت جھالارى (فاروقى) چود هو س - جب بوجه مخالفت مخفقین احناف اور مخالفت محدثین اور مخالفت صحابه رضوان الله نتعالی علیهم اجمعین مصنف رساله اوراس کے تابعدار تارک اتباع سواد اعظم ہوئے تومستحق ہوئے اس دعیدشد بدکے: "فانه من شدشد في النار" يعني جوسوا واعظم سالگ (قاروتى) ہواؤہ جہنمی ہوا۔ اس واسطے کہ بیہ جملہ حدیث اتبعوا کا تتمہ ہے۔ بيدر موس :- جب مصنف نه حفی مهران محدثین میں سے ادراسے مندسے میان مضویعنی دعوی حفیت ہے معلوم ہوا کہ شافعی مالکی صبلی بھی مہیں تو اس وقت میں لا نمرهب ہونااس کا قطعاً مبر ہن ہو گیااور جب مصنف کالا مُدہب ہونا ثابت ہو گیا تواس کے تابعداروں کالا نمہب ہوناعلی بزاالقیاس مدل اور واضح ہوگیا۔

سولھویں:-ایجل میں یہ بات ٹابت اور محقق ہے کہموافق ''انسعوا

السواد الاعظم" كيمونين كارستدوى بج جوجمهوراورعامه مونين كارستان

اور جو کالف ہوااس رہتے کے جورستہ ہے جمہوراور عامیہ مومنین کا وہ مستحق دوز خ ہے موافق فرمان حق تعالی کے:

"وَمَنُ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَانَبَيْنَ لَهُ الْهُلاى وَ يَتَبِعُ غَيْرَسَيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَانُو لَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تَ غَيْرَسَيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَانُو لَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تَ مَصِيْرًا" يعنى اولاجورسول كاخلاف كرے بعداس كے كرى راستہ اس يركهل چكااورسلمانوں كى راہ سے جداراہ چلے ہم راستہ اس كے حال پرچھوڑ ديں گے اوراسے دورَح ميں واخل اسے اس كے حال پرچھوڑ ديں گے اوراسے دورَح ميں واخل كريں گے اور اسے دورَح ميں واخل كريں گے اور كيا ہى برى جگہ يلنے كى۔ (كنز الا يمان)

اور جب مصنف رسالہ'' ضروری سوال'' مع اتباع اپنے تارک ہوا ندہب جہور کا تو نتیج ہوائیں سیال المؤمنین کا وہ لا اُق دخوال جہور کا تو نتیج ہوائیں کا وہ لا اُق دخوال جہنم ہے پس مصنف اور تتبعین سب مستحق ہوئے اس عمّاب اور عذاب الہی کے انعو فہ ہا لللہ منھا۔

سنتر ہمویں - جب مصنف اور اس کے تابعدار بوجہ مخالفت نداہب مجتبدین اور نداہب محدثین اور صحابۂ کرام اوراحادیث رسول النداور آیت کتاب اللہ مستحق تھیر سے عذاب اخروی کے تواہیے گراہوں کا اتباع کس طرح جائز ہوگا؟۔
اٹھار ہمویں: -اس تنقیح سے واضح ولائح ہوا کہ مصنف رسالہ مسطورا پنے انگھار ہمویں: اس تقیع سے واضح ولائح ہوا کہ مصنف رسالہ مسطورا پنے انگھار ہمویں: اس تقیع ہے واضح کہ اقوال اس کے اولا اس کے اولا اس نے اتوال سے انگھار ہمانہ انہوں کے اولا اس کے اولا اسے انوال سے انہے کہ انہوں سے انہوں کے انہوں کی کا نام کیوں کے انہوں کی کا نام کیوں کے انہوں کے ان

معارض ومتناقض ثانیاً جمہور حنفیہ سے نخالف ثالثاً حدیث سے غیر مطابق رابعاً آیت سے غیر مطابق رابعاً آیت سے غیر موافق پس جب اس میں تابع ہونے کامضمون تحقق نہ ہوا تو اس کومتبوع بنانا کس طرح سجے اور درست ہوگا؟اس لئے کہ شرع میں متبوع ہونے کے واسطے اولا تابع ہونا شرط ہے:

واذا فات الشرط فات لين جب شرط نوت بو جائة و المشروط فات مشروط بحروط بحروط فاردق في المسووط في المسو

انیسوی کی -بعدا حاط ان سب امور کے بنظر امور سطورہ اور دیگر وجوہ مبقیہ اسکی ہوب اگر کہیں کتر براس کی فاحش غلطیوں سے پر ہے تو بجا ہے اور اگر کھیں کہ کہیں کتر براس کی فاحش غلطیوں سے پر ہے تو بجا ہے اور اگر کھیں کہ بہرہ ہو قالا اس کا علوم دین سے خصوصاً علم فقہ واصول وحدیث سے اندھا بہرا یعنی بے بہرہ ہو تو روا ہے اور بایں ہمداس کے استدلال کی نبیت جو قل احادیث سے کیا ہے جن کے تراجم غلط پر اس کی جرائت اور کمال بے باکی باعث سے کہا جائے کہ '' غایت گرتا ہے ہو تو ہو اپنی کے تراجم غلط پر اس کی جرائت اور کمال بے باکی باعث سے کہا جائے کہ '' غایت گرتا ہے ہو واقعی اس کو اس کے مال سے مالا مال کر دینا ہے اور کہا ہو تا ہے اور کمال سے بالا مال کر دینا ہے اور کا معلوب سے اغوا ہے عوام اور صلالت خاص و علیت اشاء کا ہے جو موجب ہے اغوا ہے عوام اور صلالت خاص و علی میں سے ترقی ہیں کہ '' اس کا میں صرف نام ہے'' اور اس نام میں سارا اپنا کام ہے ایسے تھی جھیا و ہائی کہیں تو کھلی ہوایت ابل اور اس نام میں سارا اپنا کام ہے ایسے تھی کومنوی غبی چھیا و ہائی کہیں تو کھلی ہوایت ابل

سنت و جماعت ہےاورا گرفتوی دیں کہا ہے مخص کے فتوے پڑمل اور اعتا ونا جائزے تو جائز ہے اوراس کا ہر تھم جملہ احکام شرعیہ میں برتقدیرینا فند غیرنا فند اور عامل غیر فائز۔ عمو ما اس کی کسی تحریر پراہل سنت کواعتما د کرنا بدعت خصوصا '' ضروری سوال'' کی یوج ولچرتقر سر کا برتال فاصل مجیب سے جواب سے سوال ضروری ،اگر کوئی ناسمجھاس نا سمجھ کی تحریر کو درست مجھے تو نا درست اور جواس کے مطابق کار بند ہوتو تھم شرع ہے اس کا کار بندا یے شخص کو جگہ دینا اپنی تشخیص اس سے لیے شخص لا کلام ہے، اینے یاس رکھنا کوئی حلال جانے تو حرام مدداس کی بد، تا ئیداس کی رد، اعانت اس کی معاونت ''غلبی الانسم وَالْعُدُوان " مَالف عَلَم قرآن خلاف مضى رَحمُن اس كاقوال بدعت نشان ضلالت تو اُمان کی تر و ج اوراعلان سراسرخسران دو جهان سربسرموجب ناخوشی مصرت رسول انس وجان عليه صلوات الرحمن حادام الملوان اوربالكل مضاوت صحابة کرام کے ساتھ اور پوری محادت علمائے اعلام کے ساتھ خصوصاً حضرات احناف متبعین ا مام اعظم رحمة الله تعالى يهم كي مخالفت تو گويا مبناء ہے تصنيف كا اور منشاء ہے تاليف كا اور لقصو داصلی اورغرض مخفی اور توی اشاعت لا ندمبی اور مدایت غیرمقلدی ہے جبیبا کہ طور تحریرا درطرز تقریر ہے روش اور طاہر ہے ۔ بہر رنگے کہ خواہی خامہ می ہوش من انداز قدت را ی

حاصل کلام وخلاص مرام ہے کہ علامہ علیم ونہامہ کیم مجیب مظفر ومصیب مغرجن کی صورتقریر سے خالفین قیامت زاد ہائے آہ در بر جن کا رعد تحریراعدائے دین کے موش وحواس کے لئے برق اندازم حشر ادام الله ظلاله و عدم العلمین نواله و خصص العلمین با فضاله و متع الله السمسلمین بطول حیاته و افاضاته نے مقدمات جواب کی تنقیح و تحقیق میں جس نوضیح و تفصیل سے فیصلہ کھا اس میں ان کی رائے صائب اوراصابت رائے کا مرافعہ عندالعلماء الربانیین بحال اور جو تلوی کی الجملہ المحال اور جو تلوی کی الحملہ الله المحال اور جو تلوی کی الحملہ المحال المحال اور جو تلوی کی الحملہ المحال المح

سے جملے میں تصریح افا وہ فر مائی جملہ قرین صواب بلکہ ایجا ہے مل درآ مد کا فر مان شاہی

بے قبل وقال:

العین اللہ پاک ہے جس نے مجھے ہدایت فیرمائی اپنے حبیب کو جیجے کرجو ہمام مخلوق کے نشاہ و کمال کے ہادی ہیں دنیاو آخرت میں ان کے استعداد کے مطابق خواہ وہ ماضی میں ہویا ستعداد سینسل میں یاحال میں اور جواللہ عزیز کے استعداد سینسل میں یاحال میں اور جواللہ عزیز کے استعداد سینسل میں یاحال میں اور جواللہ عزیز کے ایسا بلندر تبداور شان والا ہوتو کوئی عزیز ان سے عزیز ترمیم ہوگھ کے گئے کوئی عزیز ترمیم ہم کمر کے لئے کوئی عزیز ترمیم ہم کمر کے گئے کوئی عزیز ترمیم کمر کے گئے کوئی عزیز ترمیم کمر کے گئے کوئی عزیز ترمیم کے گئے کہ کوئی عزیز ترمیم کمر کے گئے کے گئے کہ کمر کے گئے کہ کمر کے گئے کہ کہ کمر کے گئے کہ کمر کے گئے کہ کوئی کے کئے کہ کمر کے گئے کہ کمر کے گئے کہ کمر کے گئے کہ کوئی کوئی کر کے کہ کمر کے گئے کہ کوئی کوئی کے کہ کمر کے گئے کہ کوئی کے کئے کہ کمر کے گئے کہ کی کر کے کہ کمر کے گئے کہ کی کے کئے کہ کی کر کے کہ کی کے کئے کہ کی کئے کہ کی کے کئے کہ کی کے کئے کہ کی کر کے کہ کی کے کئے کہ کی کئے کہ کی کئے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کئے کہ کر کے کئے کہ کی کئے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کئے کہ کی کئے کہ کی کئے کہ کر کے کئے کہ کر کے کئے کہ کر کے کئے کہ کر کے کہ کر کے کئے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کئے کہ کے کئے کر کے کہ کر کے کئے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کئے کے کئے کہ کر کے کئے کہ کر کے کئے کے ک

والله سبحانه ولى الهداية بارسال حبيبه الهادى لجميع الخلق الى جميع المعاد و المبادى نشأة و كما لا على حسب مراتب الاستعداد ما ضيا و مستقبلا و حالاً و من كان بهذا الشان و رفعة المكان عند الله العزيز اعز منه بل لا عزة فلا عزيز اعز منه بل لا عزة

PAP )

ای کی بارگاہ اقدی ہے تو وہ عزیز کامل مطلق ہیں غالب ہیں وہ ساری کا ئنات کے جزئیات وکلیات کی سلطنت کے وجودوعدم مين تصرف كرف وال ہیں وہ جانے ہیں جو پھان کے آگے ہاں کے چھے ہمعدومات میں سے جود جود کے مستحق ہیں ان کو وجود بخشتے ہیں اور موجودات میں سے مستحقين كودجودكي منفعتين عطافرمات ہیں تو اہل سعادت اللہ اوراس کے رسول کی عطار راضی ہوئے جوائے فصل ہےعطافر مایا اور انھوں نے اللہ ورسول كوراضى أسااور بولے التداوراس كرسول مسي كافي بين اورابل شقاوت كويمي برالكا كماللدورسول في ايخ فضل سے ان کونی کردیا تو دہ خود ناراض ہوئے اور اللہ ورسول کو بھی ناراض کیا

لاحد الامن جنابه المقدس فهو العزيز الكامل المطلق الغالب المتصرف في ملكوت جزئيات الكائنات وكلياتها ايجادًا واعدا ما يعلم مابين ايديهم و ما خلفهم فيفيض الوجود على من يستحقه من المعدومات و يعطى منافع الوجود لمن يستعده من الموجودات فارباب السعادة رضوا ما اتاهم الله و رسوله من فضله و ارضوعما فقالوا حسبنا الله و رسوله واصحاب الشقاوة ما نقموا الا ال أغناهم الله و رسوله من فضله فسخطوا اسخطو هما وماهم بضارين به الاانفسهم فيعز صلى الله

علیہ وسلم من بشاء و هو یعلم اوراس ہے وہ خود کو بی انقصان پہنچاتے

ادراس سے وہ خودکوئی نقصان پہنچاتے میں تورسول اللہ بھے جے جاہتے ہیں عزت عطافر ماتے ہیں اور اعزاز کی مصلحتون اورهكمتون كوجهي جانت بين اور جے جاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں اورخوب جانة بين اسباب ذلت كو اوراس ك نفع ونقصان كوتو وه جانة ہیںاللہ کے سکھانے سے اور قاور ہیں الله كي قدرر الدين يعقو الله ورسول زیادہ قدرت والے اورزیادہ علم والے بين رسول صلوات الله وسلامه عليه توائل جمال ميس سے جے جائے ہيں این قدرت ولم براه عرفان ومشابده متنقيم ي طرف را منهائي فرمات بين ان لوگون كاراسته جن يرالله تعالى ف انعام فرمایا ازل میں بلانسی کی کے این ذاتی وصفاتی جلی کے ذریعے ہتو

عليه وسلم من يشاء وهو يعلم ما في اعزازه من المصالح والحكم ويذل من يشاء وهو اعلم بماله و ما عليه من وجوه الاذلال والعدم فهوالعليم بعلم الله والقادر بقدرة الله فالله ورسوله اقدروا علم فيهدى صلوات الله وسلامه عليه بقدرته وعلمه من يشاء من اهل الجمال الي صراط العرفان و المشاهدة المستقيم وهو صراط الذين انعم عليهم في الازل من غير علة بتجلى ذاته و صفاته فرش عليهم من نورامانة العشق والمحبة فصاروا حاملين لهذه الامانة التي لما

الله تعالى في ان لوكول يرامانت عشق ومحبت کی نور باری فر مائی توبیلوگ اس المانت کے حال ہو گئے جوآ سانوں و ز مین پر پیش کی گئی تو انھوں نے اس كابوجها تفانے سے انكاركر ديا اوراس ے ڈر گئے اور ایک انسان کال نے اسے اٹھالیا جوخلیفہ ہے، جامع ہے، جميل ب، مرز بيء عزوشرف اورشكل وصورت میں احسن ہے اور نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم اين قدرت وعلم ے اہل جلال میں سے جے جاتے ہیں راہ جہالت دکھاتے اور حق ہے دور فرماتے ہیں اور بیان لوگوں کا راستہ ہےجن برغضب فرمایا توانھیں اس سے دور کر دیاای حکمت ومصلحت سے تو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم دونوں فریقوں میں سے ہرایک ایک فردکو

عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان الكامل الخليفة الجامع الجميل المكرم الاحسن تقويما و تشريفا ويهدى صلى الله عليه وسلم بقدرته وعلمه من يشاء من اهل الحلال الى صواط الجهالة والحجاب وهو صراط الذين غضب عليهم فاضلهم عن ذلك وابعدهم بحكمته ومصلحته فيربى صلى الله عليه وسلم كلامن الفريقين بما يناسب كل فرد فرد منهم غذاءً ودواءً باذن ربه تربية جمالية او

ائے رب کے حکم سے مناسب عذا اوردوا کے ذریعی نشو ونما فرماتے ہیں خواه و د تربیت جمالی بو یا جلالی ، کوئی طنے والانہیں جس کی چوٹی اس کے قبضه قدرت مل ندموه ب شك ميرا رب سيرهے رائے پرملتاہے ، وہ نبی کریم سارے عالم کی پرورش کرتے بیں اللہ کے دائمی درودوسلام ہول ان یرابیامتنول درود کہ جس سےان کے حسن وثمال اور جمال وجلال کے مقداران كاحق جأرى طرف \_\_ادا بوجائے،آپ کااسم گرامی اسائے باری تعالی سے سے آپ کا وصف عالى الله كے اوصاف سے ہے آب كانام مُحمَّدُ (ميم كفت ك ساتحه )رکھا آپ کی تعریف کئے

جلالية فمامن دابة الا هو اخلذبناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فهورب العلمين صلى الله علييه وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدى بهاعنا حقه قدر حسنه و جماله و كماله و جلاله من اسمه الشريف من اسماء الله و وصفه المنيف من اوصاف الله تعالى سماه محمدا بالفتح لتحميده اولا في بدء الخلق مع إنا محمد بالكسروانما محمد بالفتح حقيقة هوالله الحق جل مجده لم يرض لكمال غيرة المحبة بكون اسم حبيبه

حانے بحسب مخلوق میں سب ہے سلے جکرآ ب مُخمِد (میم کے كسره كے المحط ) بھى بيں اور تھ بالفتح حقيقت مين الندجل مجدد ب خدائے کمال غیرت محبت کے سب اسے حبیب کے نام کا اے نام کے علاده بمونا يسترنبين فرمايا تؤود فتحمَّدُ ومُحَمِّدُ إِن برحامد كي تحميد كاتحد از لأوابدأتو آپ ﷺ محمد میں اللہ کی تعريفات اورتمام انبياء وملائكه، جن وبشراورعالم کے بردرے کی تعریفات کے ساتھ تووہ محمد ہیں كتاب الله مين ،محمد مين تمام انبياء كى زبانوں مين بحديبي تمام ملائك کی زبانوں میں اور کوئی ایسی چیز تنبين جوانحين مرابتي نه مواوران

غيراسمه تعالىٰ شانه فهو مُحَمِّدٌ و مُحَمَّدٌ بكل تحميد تمن كل حامدٍ ازلاً وابدًا فهو صلى الله عليه وسلم محمد بمحامد الله و محامد الانبياء و محامد الملائكة و محامد النجن و البشر و محامد كل فرة من سكونات جميع العوالم فمحمد في كتاب الله و محمد على لسان الانبياء و محمد على السنة الملائكة اجمعين وان من شي الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تحميدهم و تسبيحهم فهو الاول السابق فيي البخلق والوجود على جميع الخلق والموجودات

کی یا کی نہ بولتی ہو ہاں تم ان کی سیج وتخميد نہيں سمجھ سکتے تو و ہی اوّل و سابق بين تمام مخلوقات وموجودات کے خلق ووجو دبین وہ سابق ہیں عرفان اورتخميد مين اورتمام صفات كماليه مين بسبب ارشاد بارى تعالى وَمَااُرُسَلُنكَ اِلْآرَحَمُةُ لِلْعَلَمِيْنَ كي ورسول الله الشيخة الم عالم كروجود وعدم انفع القصان کے وسلیہ مطلق بين اورفر مان بي الله اوّل ما حلق الله نورى كسب تمام صفات هقيقيه ، ذا تنيه اضافيه ثبوتنيا ورسلبيه. کے مظرمامع ہیں وہی آخر ہیں ، و ہی خاتم ہیں جن پر بنیوں کا سلسا۔ ختم ہوااور تمام کمال جوائے ظہور سے منتظر تحازل سابدتك أنحس

وهو السابق في العرفان و التحميدو جميع الصفات الكمالية لقوله تعلى وَمَآ أرُسَلُنكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ فهو صلى الله عليه وسلم و اسطة مطلقة لجميع العوالم وجودا وعدما وضراو نفعا ولقوله صلى الله عليه وسلم اول مساحلق الله نوري المذي هو المظهر الجامع لجميع الصفات الحقيقية الذاتية والاضافية والثبوتية والسلبية وهو الاخر الخاتم الذي ختم به النبيون و ختم به جملة الكمال المنتظر ظهوره من الازل الى الابد

ختم فر مليا اور كوئي شي اوّل يرسابق نہیں ہوتی ور نہاوّل اوّل نہرے گااورآ خرکے بعد کوئی تی ظاہر نہیں ہوتی ورندا خرا خرندرے گا تواس ونت تمام اشياء اوّل وآخرك احاطے میں ہیں اور یہی معنی ہے تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نحن الآخرون السابقون كالعني آخر ہيں كمال ميں، وجود ميں ظهور ميں اور بطون ميں تاابدا لآبا د، اليے ہی سابق ہیں ہر مقدم اور ہر مؤخريرة بام ظاهروباطن برازل الآزال سے خواد و و سبتت ذاتی ہویااضا فی جب اوّل وآخر کے احاطے سے کوئی شی خارج نہیں اور ہمارے نی کریم 🚓 بى اوّل وآخر بين تو ظاهر موكيا

فلاشىء يسبق على الاول والالم يكن الاول اولا ولا شئى يخرج من الأخر والالم يكن الأخر أخرا فاذن جميع الاشياء محاط بالاول والأخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم نَحْنُ ٱلانْحِرُونَ السَّابِقُونَ اي الأخرون كما لا ووجودًا وظهورا وبطونا الي ابدالأباد وكذا السابقون سبقة ذاتية و اضافية على كل مقدم وكل مؤخر و كل ظاهر و كل باطن من ازل الأزال واذا لم يخرج شئي من احاطة الاول والآخر ونبيناصلي الله تعالىٰ عليه وسلم

هوا لاول والأخرفظهر انه که نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صلى الله عليه وسلم هو الظاهر من تمام مظاهرك أينون مين جلوه ر في مرايا المظاهر وهو السراج بیں چیکتے ہوئے سورج میں انور میں الوهاج النور المنير المنور اورمنور كرنے والے بيں اور تمام كى المنور في قناديل وجودات تمام اشیاء کے وجودات کی قندیلوں الاشياء بحذا فيرها نقيرها میں تاباں ودرخشاں ہیں، کیابی خوب وقطميرهاولنعم ماقيل ب كبابكى كينيوالي في . جهان مرأت حسن شابد ماست نشاهد و جهم في كل درات دنیا ہارے محبوب کے حسن کا آئیا۔ ہے بردرے میں اس کے جلوہ کا مشاہدہ کرتے ہیں

ف ما من كمال في كسي بحي مظهريين كوني كمال نهيس مظهر الا وهو صلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم

علیه وسلم ظاهر فیه ظهورا تمام و کمال کے ساتھ اس میں ظاہر تاما كاملا في موتبته اية موتبة بين، اوربيفرمان ني سلى الله تعالى كانت وهو احد المحامل الميدولم" بين مبعوث كيا كيابي آدم

کے قرنا بعد قرن خبر قرون میں'

کے معانی سے محال میں سے آیک

ہوتو وہی مبعوث ہیں حقیقۂ انبیاء

کے قالبوں میں اور یہی معنی ہے

د'مین صور هم فعی کل زمان
ومکان' کا (بعنی ان کی صور تول
میں ہرز مان ومکان میں) بلکہ
نی کریم صلی انڈ تعالی علیہ وسلم
ہی ظاہر میں کا گنات کی ہرش میں
تو ظاہر واحد واحد ہے اور مظاہر

من معانى قوله صلى الله المعانى عليه وسلم بعثت في المعانى عليه وسلم بعثت في المعنى الم قرنا بعد المعنى الم قرنا بعد المعنى الم قرنا بعد المعنى المعنى

السلام اے آئکہ نامد درہمہ کون و مکان

تیز بینان را بجز نور تو در چیٹم شہود

سلام ہوتم پراے وہ ذات جوجلوہ گرہے تمام کون ومکال میں

بصیرت والول کوچیٹم ظاہر میں تھی تیرے تور کے سوا بچھٹیں دکھتا

وسیمانه صلی اللہ علیہ وسلم

جس طرح نبی کریم ہے تا ہم بیں

تمام مظاہروا کوان میں ایسے بی باطن ومستورين اين سرك ساته كائنات کے حقائق میں اورائے ماد دُنوری وكليدروحي كےساتھموجوداتك ہرشی میں سرایت کئے ہوئے ہی تو ني كريم الله التي كالال، مرقى کے آخر، برشی کے طاہراور برشی کے باطن میں یقیناً وہ شاہد ہیں ہراس شی کے جوہو چکی اور جوہونے والی ے ارواح واجرام علوبیہ وسفلیہ وغیرہ میں ہے، ہروہ شی جس کا درک اللہ کی مخلوق میں ہے سی کے ليمكن سان كيلم بحداثين خواہ وہ افعال خداوندی کے اسرار موں یا اس کی کاریگری کے عجائب یااس کی قدرت کے غرائب اور

ظاهر في جميع المظاهر و الا كوان فكذلك هو الباطن المستور بسره في حقائق المكونات السارى بمادته النورية وكليته الروحية في كل شي من الموجودات فلما كان صلى الله عليه وسلم اول کل شي واحر کل شيءِ و ظاهر كل شيء و باطن كل شى لاجرم كان شاهداكل شيء كان ومايكون من الا رواح والاجرام العلوية و السفلية وغيرها فلايشد عنه شاد مما يمكن لاحد من خلق الله دركه سواء كان من اسرار افعال الله تعالى او

آ - انول وعرش اوراس کے اور ہے زمین اورجواس کے نیچے ہے ان يس كاد ني اوراكش في كريم عليكو معلوم سے اور کوئی ان کا غیراس میں شرك نيس أونى كريم هيك منفردين مرشی میں جو ہو پھی اور جو ہونے والی إزل الآزال عابدالآبادتك، عليم مين علم خداوندي اوراس ك تعليم ہےاور یہی مرادے اللہ تعالی کے قول فلايظهرعلى غيبه احدالامن ارتضى الآية بالمالتدر وحل كاقول اناارسلنک شاهداً مطاق « شهودرون شهور<u>ے مقید بیس اور اللہ</u> جاندكاتول ليكون الرسول عليكم شفيدامطلق عشمادت عامد، جامعه محيط با داطه تامه ك

عجائب صنعه او غرائب قدرته ولايعرب عنه مشقال ذراة في السموات والعوش وأفوقه والارضين و تحتها ولا ادني من ذلك ولا اكثر الا وهو معلوم له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يشاركه صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا غيره فهو صلى الله تعالى عليه وسلم وحده بكل شي كان و ما يكون من ازل الأزال الي ابد الأباد عليم بعلم الله تعالى و تعليمه وهو قوله تعالى فلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدُا إِلَّا مَنِ ارُتُضيُ مِنَ رَّسُولِ و قوله

ساتهداورالله كاقول" وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً "اورفرمان تى كىلى "ئىدتغالى ئىلىيەرىكم" غلمنىي ربى ....الحديث "يعنى مجھے دست فدرت كوميرے دونول م شانوں کے درمیان رکھاتو مجھ پر منكشف موتني مروه چيز جومو چكي اور جوہونے والی ہے اور مجھے اوّ لين وآخرين كاعلم عطا كيا "كيا" انصصاحب السح كتب بعدكماب اللہ نے روایت کی ہے۔ اے اللہ اپنے کلمات اور اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر جو تھے يبند موعرش حبيباعظيم المرتبت

عز من قائل إنَّا أَرْسَلُنكَ شاهدا مطلقا غير مقيد بشهود دون شهود و قوله سبحانه لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا مطلقا بشهادة عامة جامعة محيطة احاطة تامة ميردرب فيلم عطافر مايا ايخ و قوله تعالى وعلمك مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم علمني ربى وضع يدد بين كتفي فانكشف لي ماكان و مايكون وعُلِّمتُ علم الاولين والأخرين رواد صاحب اصح الكتب بعد كاب الله اللهم صل عليه وسلم وعلى اله و صحبه عدد.

دائی اور مقبول درود وسلام اپنے نی پر اوران کی آل واصحاب پر نا زل فر ما جس سے ان کا حق ہماری طرف سے اس طور برا دا ہوجائے جو تجھے محبوب ویسند ہو۔

خلقک و رضی نفسک و زنة عرشک ومداد کلماتک صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عناحقه کما تحب و ترضی فقط.

واناالعبد المذنب الرواد ابوالذكا، سراج الدين محمد مدرات الله شاد عفا الله عنه ما جناد محمد مدرات الله شاد عفا الله عنه ما جناد بحرمة سيد الثقلين و سبلتنا في الدادين اعظم الحرفي اسلام فورى وطنا وامبورى افامة حنفي مذهبا نقشبندى محددى مشربا تصديق : حضرت علا مه محمدا عجاز حسين راميورى مشربا نحيف في النازلد پڑھنے پراکش مخوم متون کتب فقه في کا تفاق ہال کی مخالفت کرنا مصنف صاحب رساله ندکورکو متون کتب فقه فی کا تفاق ہال کی مخالفت کرنا مصنف صاحب رساله ندکورکو مناسب نبیں قنوت نازله وفع مرتم کی آفت اور مصیب کے واسطے پڑھنا جائز ہے جیسا مناسب نیس قنوت نازله وفع مرتم کی آفت اور مصیب فقد آتی بعواب عجیب کی جیب مصیب نے بطرز عمد تحریر فرایا و لله دراله مجیب قند آتی بعواب عجیب والله سبحانه اعلم بالصواب

العبد محمد اعجاز حسين رامبوري

پائ قواب ہے جیب کے ددکرنے
کا کہ انھوں نے درست ردکیا
ادر مفصل جواب دیا اوراس میں
انھوں نے مدد لی جمہور فقہا ءاور
محد ثین سے مرویات پراوریہ
موافق ہے اس کے جو'' درمختار''

میں کہا ( قنوت نہیں پڑھی جائے

ما تفوه به صاحب ضروری السوال لیس الاخذ عبیلا السوال لیس الاخذ عبیلا یتضمن مخالفة الجماهیر واباطیلا فلله در رد المجیب حیث اصاب فی الرد واتی بحواب فصل فیه تفصیلا وعول فیه علی المرویات عن جماهیر الفقهاء وائمة المحدیث تعویلا و یوافقه ما المحدیث تعویلا و یوافقه ما قال فی الدرالمختار (ولایقنت لغیره الالنازلة فیقنت الامام

گی مگرنازلہ کے وقت توامام قنوت یز ھے گا جہری نماز وں میں اور پیہ بحمى كبيا كبيا كهتمام فمازول مين أتبي اور علامه شامی نے" ردالمحتار" میں اتن كول السازلة ﴿ كَتَ كَمِا) صحاح ستہ میں کہا کہ '' نازلہ زیانے کی خیتوں میں سے ایک سختی ہے" اوراس میں کوئی شک نہیں کہ طاعون سخت ربلاؤول میں سے سے اشاہ اور الماتن كقول اليقنت الامام الخ کے تحت کہا کہ 'اس کی موافقت کی ہے بحرا درشر نبلالیہ میں شرح'' نقابیہ'' اور''غایہ'' ہے کہ اگرمسلما تول پر كوئي مصيبت نازل بوتوامام جهري نمازول میں قنوت پڑھے اور یہی قول امام تورى اورامام احمد كاسے اور يونبي

في الجهرية و قيل في الكل انتهى قال العلامة الشامي في رد المحتار قوله الالنازلة) قال في الصحاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر ولاشك ان الطاعون من اشد النوازل اشباه قوله فيقنت الامام الخيوافقه مافي بحر و الشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية وان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الجهر وهو قول الثوري واحمد وكذاما في شرح الشيخ اسمعيل عن البناية اذا وقعت نازلة قنت الامام

ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو

توامام (تمام) جبری نماز ویل میں

میں تنوت پڑھے لیکن 'اشیاہ' میں

ہے کہ صرف نماز نجر میں قنوت پڑھے

اورائی کی تائید شرح ''منیہ'' میں ہے

چنانچہ پچھ کام کے بعد کہا کہ نوازل

میں قنوت پڑھنے کی مشر وغیت

مستمر ہے اور بھی قنوت پڑھنے کاممل

مستمر ہے اور بھی قنوت پڑھنے کاممل

ہے جس کو صحابہ نے سرکار دوعالم

اور یہی جارائذ ہب ہے اورائی پر

جمہور ہیں ، حافظ الشان طحاوی نے

فرمایا که بهار بے نز دیک قنوت نہیں

يرهى جائے گی نماز فجر میں بغیر مصیب

کے تو اگر کوئی فتنہ یا بلانا زل ہوتو

شخا اعلى أأشرح من مناية س

في الصلاة الجهرية لكن في الاشباه عن الغاية قنت في صلاة الفجر يؤيده مافي شرح المنية حيث قال بعد كلام فتكون شرعيته في النوازل مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مذهبنا وعليه الجمهورقال الحافظ الطحاوى انما لا يقنت عندنافي صلاة الفحر من غيربلية فان وقعت فتنةاوبلية فلاباس ب فعله رسول الله صلى

19A

قنوت پڑھے میں کوئی حرج نہیں کہ
رسول اللہ ہے نے ایسائمل فرمایا ہے
اور رہافنوت کا پڑھنا تمام نمازوں
میں تواہے نہیں کہا گرامام شافعی ﷺ
نے اور وہ صربانی ہے اس بات میں
کرفنوت نازلہ کے وقت ہمارے
نزدیک خاص ہے نماز فجر میں نہ کہ
تمام سری وجہری نمازوں میں اتین
مخضرا واللہ تعالی اعلم (فاروق)

الله عليه وسلم واما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به الا الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو صريح في أن القنوت للنازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون عيرها من الصلوات دون عيرها من الصلوات المختصرية أو السرية انتهى مختصراً والله تعالى اعلم

وإنا العبد المفتاق الى زافة رب المشرقين محمد ظهور الحسين عفى عنه فى الدارين للمدرس للدرجة الثانية فى المدرسة العالية الواقعة فى الرياسة الرامفورية الواقعة فى الرياسة الرامفورية تصرب واميورى المجواب صحيح والمجيب لا يعن جواب محيح والمجيب المياب المرام والمراد نجيح والمراد نجيح والدرس المراد المرا

ضروری سوال مردود "ضروری سوال مردود و تبیح ہاور وقبیح ہاور وقبیح ہاور وقبیح ہازے وقبیح و کاتبه مغالط صریح و اس کا لکھنے وال سر کے دھو کے بازے و الله تعالى اعلم فلم فاروق)

العبد خواجه الحمد عنى عنه تصدیق:حضرت علامه ارشد علی صاحب رامیوری

بلاشبہ قنوت واسطے کسی حادثہ عظیم مثلا و باوغیرہ ہے جائز ہے'' درالحقار''ادراس کے حاشیہ'' ردالمحتار' میں پوری تصریح موجود ہے اس کے خلاف جوکوئی قول کرے سراسر

باطل اور مخالف جما ہیر فقیها ء کے ہے:

کمافی الدرالمختارولا یعنی جیا که در مختار عمل ہے که یقت لغیرہ الا لنازلة تنوت نیس پڑھی جائے گر مرکس وفنی حاشیت ولا شک مضیبت کوفت ادراس کے ماشیت ان المطاعون من اشد میں ہے کہ کوئی شک نیس کہ طاعون النوازل اشیاہ منازلہ شک تخت تر بلاؤں میں ہے ایک ہے۔ النوازل اشیاہ میں النوازل اشیاہ میں ہے کہ کوئی شک نیس کے کہ کوئی شک کے کہ کوئی شک کے کہ کانسکان میں سے ایک ہے کہ کوئی شک کے کہ کوئی کوئی شک کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئ

اوروت قوأت عندالحنفية ساء فجرب:

کما قال فیه وهو صریح فی یعنی جیما کرای (درمختار) می فرمایا ان القنوت للنازلة عندنا کنازله کوفت تنوت پر صنابهارے مختص بصلاة الفجودون نزدیک فاص نے تماز فجر میں ندکہ

غيرها من الصلوات الجهرية تمام سرى اورجبرى نمازول مين الخ والسرية بع والله تعالى اعلم. والله تعالى ألم (فاروقي) العبد محمد ارشد على عنى عنه مدرس مدرسه عاليه واقع رامبور تصديق: حضرت علامه ركن الدين مبارك الله بيتك قنوت يرم هناكسي حادثة عظيم مين موافق مذهب محدثين وفقها جائز ہے تغليط ''ضروری سوال'' کی اہل شخفیق کوضروری اور اظہار نا قابلیت مصنف رسالیہ ندکور کا صاحب علم كامل كوقابل قبول ومنظوري والله تعالى أعلم العبدابو المعالى ركن الدين محمد المدعو بمبارك الله عفا الله عنه بيبلسانوى مراد آبادى تصديق:حضرت علامه مفتى عبداليا في لكھنوي حقيقت بين ائم حنف كي تحقيق قنوت فجرنزول نازله بين مختص بنازلة دون نازلة نهيس بلكه طاعون ووبا وديكرنوازل كوجهي شامل ہےاور نااہلوں كوفتو ي وينا ناجائز يب والتدتعالي اعلم نمقه خادم العلماء تراب اقدام العرفاء الحقير محمد عبدالباني حفه الله بلطفة بور التلاقي

محمد مفتی محمد علا مه مفتی محمد عبد المجید کشونوی القی علامه مفتی محمد عبد المجید کشونوی و اتفی علامی مفتی محمد عبد المجید کشونوی و اتفی علائے حنفیہ کے مزد کی نماز نجر میں قنوت المصوص بفتند ونسادغیر طاعون و و با پنہیں ہے جبیا کہ کتب فقہ میں ندکور ہے اور نا آنال کو فتوی و بینا درست نہیں واللہ اعلم بالصواب حررہ

ابوالغنا محمد عبد المجيد غفرله الله الوحيد تصديق : حضرت علامه مفتى محمد قيام الدين صاحب اصاب المجيب والله تعالى اعلم

حررة الفقير محمد فيامر الدين عبد البادى عفا الله عنه تصدر لين جعزت علامه فتى محرع براحم يركه فوى الاشك ان القنوت ليس يعنى بلاشبة توت مار يرديك مشروعا عند نا في الفجر مشروع بين مردع نين مردع نين مردع نين مردم وي مصيب

الا اذا نزلت نازلة كالطاعون الزل بوجيع طاعون وغيره ب وغيره في وغيره فان الامام حينند الإمام كالركاصورت بين قنوت يقنت في العجر خاصة كما الإهناماص ب جيماكم ال ك

فصله في الاشباه والنظائر تفصيل اشاه اوالنظائر مي هي المساه والنظائر مي المساه والنظائر المساه والنظائر المساه والنظائر المساور فو كل المساه المساه والنظائر المساه والمساه وا

البصائر ولا يجوز الافتاء ويناس كوجا بزنيس جواس كاال

سبیں بے شک نبی مختار سیداخیار سلی اللہ تعالی و تبارک وسلم و بارک علی آلہ و تبارک وسلم و بارک علی آلہ و تبارک وسلم و بازک علیہ و النہار نبی میں سے جوفتوئی دیا دہ جری ہے وہ جہنم میں جانے برزیا دہ جری ہے اور اللہ میں جانے برزیادہ جری ہے اور اللہ کا تکم میں زیادہ جائے والا اور اس کا تکم زیادہ حکمت والا ہے۔(فاروق)

لمن ليس اهلا له فقد قال النبى المحتار و سيد الاخيار صلى الله تعالى و تبارك وسلم و بارك عليه وعلى الله و صحبه أناء الليل والنهار اجرائكم على الفتيا اجزائكم على النبار والله اعلم و عكمه احكم.

پس جو پچھاس کے حق میں مفتی لبیب نے تحریر فرمایا مقرون بصنواب ہے اور متند بسنت و کتاب ہے واللہ تعالی اعلم

حررة العبد الاسى الآسى محمد عبد العلى المدراسى شر الكنوى المصحح لاضح المطابع الواقع في محمود نگر لكنوى تجاوز الله عن ذنبه الصورى والمعنوى تصديق: حضرت علامه مفتى محمد بدايت رسول كهنوى برايش رسول كهنوى برايش ولامير الإمس الرحم

ان حضرات کی ادنیٰ توجه اور سرسری کوشش کا نتیجه جماعت اسلام میں تفرقه، بزرگان دین اورسلف صالحین پرلعن طعن ،انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں گنتاخی ،اصحاب اخیار احمد مختار صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دعوی برابری ، اولیائے کاملین وعرفائے واصلین کی حضور میں خطاب بدعتی ،فضلائے معاصرین کے لئے بخف سب وشتم وبدیهٔ مخلطات ،ائمه مجتهدین و حامیان دین مثین کی خدمت میں صد و صلوات، جہاں اپنا کام چلتا اور مطلب نکلتا دیکھا وہاں ایک سڑیل سے جاہل کوغوث الاعظم اور قطب عالم ،خدائے جہارے ہاتھ ملا کر باتیں کرنے والا انبیاء علہ ہم السلام ہے افضل صحابہ رضی اللّٰہ عنہم ہے اعلیٰ بنا دینا اور جہاں نفسا نبیت والحاد کا کفش خوار بھوت ان بزرگوں کے سر بے مغزیر سوار ہوا وہاں اولوالعزم انبیاء بلکہ محبوب کبریاعلیہم التحیۃ و الثناء كو'' برًا بهائي'' بلكه'' خط رسال چيراي' 'اورراسخ العقيده دين دارمسلمانو ل كومشرك وجهنمی فریاد بیناد، پھران ابلیسی عقائد میں جو کیار ہاوہ تکھٹوذ کیل ساوہا بی ہوااور جوادھ کچرا اور بہلوں سے زیادہ بے غیرت بندہ گفس نکلا وہ غیرمقلد بنا اور جوبے وین و آمزاد مشر بی میں ان دونوں ہے دیں جو تے آ گے بڑھ گیا وہ ایکا دشمن اسلام کٹا نیچیری گفہرا ، پیر وہ کارستانیاں ہیں جن میں ڈاکٹرسراہلیس خان بہادرسیدنا باوا آ دم علیہالسلام کے زمانے ہے حث لنگوٹ کس کس کرز ورابگار ہے تھے۔ خصوصاً تیرہ سوسال اس طرف تو تمام ابلیسی خاندان اور اس کی سرکار ہے تؤصل رکھنے والے پڑکورۃ الصدرمعاملات میں ہمیتن مصروف ومستغرق تھے مگر کشود کار

جبیها کہ جاہیۓ میسرنہ تھا لیعنی کسی معتقدر سالت نے اپنے مقدی و ہزرگ رسول اللہ صلی التعطيبه وسلم کے مزار پاک وتبر کات اشرف ہے بت وغیر اتر ار دیکر گتاخی وشرارت نہیں کی تھی اس کے خوش نصیب وخدا دوست ہم نشین وحوار پوں کو باوجو داعتقاد ہم نتینی کے بدعتی نہیں کہاتھا، سوبار ہویں صدی کے نجدی و ہندی و ہبڑوں نے ، ھی اگر بدر نواند پسر تمام كند مصداق صحيح بن كراس ناشا ئسته وتعنتي كام ميں اپنے از كاررفتة اور بوڑ ھےخرانٹ جدامجد کا جیسا کہ ایک ہونہار بیٹے کو جا ہیئے نتوب ہاتھ بٹایا اور امت مرحومہ کے گمراہ لرنے میں کوئی وقیقة فروگذاشت نه فرمایا،اس عزاز ملی طائفے کوردوقبول حق ہے بھی چندان بحث نبیس بلکه مطلب ولی و مقصو داصلی ان اعداءالبدین کاصرف جماعت حضرات الل سنت میں نفاق پیدا کرانا اور وارثان علم دین ونا ئبان حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیہ وسلم کے معائب و قبائح شائع کر کے دشمنان لعین کو ہنسوانا ،اپنے حلوے مانڈے درست کرنے اور با و لے گا وٰں میں اونٹ بننے کوتمام اہل سنت سے ڈیڑھا بنٹ کی جدا چننا ہے، جبیا کہاس طا کفہ مخذولہ قاتلهم الله کے گروگھنٹال ماضی وحال کی نفاق وشرارت انگیز تحریروں سے ظاہر ہے۔ چونکہ ان اشقیا کے مورث اعلیٰ وا تالیق اولیٰ نے ان ظالموں کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ میاں اپنی غرض نکالنے اور دنیا کے ٹھگنے کو جبیبا دلیں ویسا بھیس کر لیا کرو! اور مناسب وقت بهروپ بجرليا كروللمذا برموقع يزنئ جون بدل لينااس ۋا كثرسرابليس خاني

فرقے کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے چنانچہ لقب وہائی پراس طائنے کے نباش اوّل کو برزا ناز تھااور ہرایک دمباز کے لب پریہ مصرع باسوز وگداز تھا۔ ، کلے وبانی کے معنی ہیں رحمٰن والا مگر جب اس منحوس ومفسد لقب پر لے دے شروع ہوئی تب ان رائدہ ورگاہ حضرات نے دوسری جون بدلی جس میں ایک جدیدلقب تر اشابعنی اینے کوموحدواہل حدیث و عامل بالحدیث ومحدی اورخدامعلوم کیا کیامشهورفر مایا ، آخر تنیسر ہے نمبر پرانہیں مہلے دیوتا کی دم ہے ایک اور نیم گڈام صاحب تحقیقات جدید کا بگل بھو تکتے اور نئی روشنی کالیمپ دکھاتے ہوئے نکلے جو بظاہر گونباش اولی کا دم بھرتے تھے بگر الحاد وتزند ق ، كفروتد ہر ميں اپنے پيشروں ہے كئى جوتے بڑھے ہوئے رہے۔ عقا نداہل سنت پر بڑے زورشور ہے حملے ہونے لگے ،صحابہ و تابعین رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کی ڈالی ہوئی بنیا دیں کھودی جانے لگیں میاران رسول صلی اللہ تعالیٰ نلیہ وسلم و سردارن امت رحمہم اللہ تعالیٰ کو بدعتی واہل ہؤلا کے خطاب عطا ہوہے، صوفیائے کرام کوضال ومضل اور فقہائے عظام کودشمن کتاب وسنت اور مقلدین ند ہب معین کومشرک نی النبو ۃ وغیرہ قرار دیا گیا ،حضرت شیخ اکبرومولا نا ہے رازی و فاضل غزالي ایسے بے نظیم مختفتین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی موشکا فیوں پر ٹھٹے لگائے اور تبقيم ازائ بان كلم رباني كانسير كنار يوري قاتلهم الله و غضب الله عليهم كے مسلك ير بونے لكى - الغرض حاصل اس ابلیسی کدد کاوش کابی تفا که آن طرح ہوسکے مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑ کائی جائے اور ان کے مقدس ویر نور دلوں سے عظمت اسلام کوحرف غلط کی طرح منادیا جائے۔

چنانچہ جو حضرات ہمارے دعوے کا شوت چاہیں وہ ہمارے توبہ شکن دسی اصاحب کے ''صروری سوال'' کو ملاحظ فرنا کمیں اس میں بطور مشتے نمونداز خروار کے ایہ باقیں قریب سب یاا کثر ملیں گی اس میں دھو کے باز محقق صاحب نے قنوت فیم کو مخصوص بفتند وفساد کفار فر مایا ہے اور طاعون وغیرہ کے بارے میں بردے شدومد فرخ کو مخصوص بفتند وفساد کفار فر مایا ہے اور طاعون وغیرہ کے بارے میں بردے شدومد کی اس براور بھی غضب ہے کہ حضرات بحوزین سے تو ہوا تناز کیا ہے بھر میشوخی و بیبا کی اس براور بھی غضب ہے کہ حضرات بحوزین سے محمار طبع کو بچھالیا سر بہ چھوڑ دیا کہ فقہائے عالی مقام احناف کو کذب و بہتان کی محمار طبع کو بچھالیا سر بہت چھوڑ دیا کہ فقہائے عالی مقام احناف کو کذب و بہتان کی مطرف بھی منسوب کر دیا ،صفحہ ۵ میں اور بھی غضب و صایا ہے کہ انتمہ شافعیہ مالکیہ رحمہم اللہ تعالی کے اقوال کوصاف صاف صلالت و نی النار کا مصدات کھہرایا ہے ، واد

این کاراز تو آید و شیطان چنین کنند پهرصفی ارمیل توزید صاحب نے "اشاه" کی عبارت نقل کر کے اپنی جان کواور بھی آفت خریدی لطف ہے کہ جب چھے بنتے اور کام چلتے ندد یکھا توس میں تصرف ہجا کی

تشهرانی اور طاعون میں ایک نئ تر کیب گڑھ کر قنوت کو تابت کر دیا جوسراسرزیدصاحب [ کی منشا کے خلاف تھا۔ اللے تخالف ہو تو ایبا ہو تجابل ہو تو ایبا ہو ید ضروری سوال' کے تین حارمقام کی ضروری کیفیت تھی جوبطور نمونے کے بیان ہوئی باتی اسی قیاس پر خیال کن زگلستان او بہارش را ،مگر محالست کے ہنر مندان بمیر ند ﴾ وب بنرال جائے ایشان گیرند ۔ س نايد بزير ساية يو م ور بها از جهان شود معدوم گواسلام کے حامی اورمسلمانوں کے سیچ خیراندلیش،قوم کے باخبر پاسبان اس وتت ایک مزوری و بے سی کی حالت میں ہیں مگر الله العجمل کدان کا حمایتی تونہایت ۔ اُ قوی قول کا سیا زبر دست حکمت والا ہے وہ حسب وعدہ ضرور اپنے محبوب کے پاک اُ دین کی حمایت و حفاظت فرمائے گا اور اس کو کامل ومضبوط کرے گا گورشمن اس کو کیسا ہی کا مکروه کیوں ندر تھیں: لیعنی اوراللہ کواچنا ٹور پورا کرنا پڑے وَاللهُ مُتِدمُ نُورِهِ وَلَوُ كُوهَ برامانيس كافي (كنزالايمان) الْكَافِرُوْنَ. فداوند كريم كاكرور كرور احسان ہے كماس كيے كزرے يرآ شوب زمانے ميں

بھی دشمنان دین کے نکڑے اڑانے کومحدی کچھار کے وہ علال شیر موجود نیں جن کے ويامت تك قائم وغالب رہنے كامژ دہ سلطان عالم حضرت مخبرصا دق صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس اور برگزیدہ الفاظ میں ارشاد قرمایا ہے: "لايـزال طـائفة من امتى ظاهرين حتى يأتيهم امرالله" یعنی ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے ظاہر ہوتی رہے گی بہاں تک کہان کے پاس اللہ تھم آجائے۔ (فاروتی) الحمد لله على احسانه كم عنرت مجيب مسيب حامي عنت ماحي بدعت قامع اساس لاند هبال جناب خير و بركت مآب مولانا مولوي حابد رضا خان صاحب دام فيضه خلف الرشيد وفرز ندسعيد مخدوم الانام، حجة الاسلام، فضل الحققيين ،فخر المتقد مين، تاج العلماء سراج الفقها، خاتم المحدثين، سندالمفسرين، جامع علوم ظاهري و بإطني ، واقت حقا كَق خفي وجلي ، صاحب حجت قاهره ،مجدد مائة حاضره ، عالى جناب مولا نأ المولوي احمد رضا خان صاحب قادري بريلوي مظلهم العالى كى ذات بإبركات كواللدرب العزة جل جلالہ نے اپنے مقدی محبوب کی پیشین گوئی کے مطابق اسی مقدس ومنظفر طائفے ہے بنایا ہے جس کا نیز وقلم ذوالفقار حیدری اور جس کے بچے باہرہ و براہین قاطعہ معجزات احمدي كاجلوه دكھارے ہیں۔

خداوند قد راس محدی پہلوان اور حفی شیر کومقدس آئل سنت کے سرول پرسامیہ

اقلن اورسلامت رکھے،جس کے نام سے شیاطین انس کے برجلتے اور دشمنان اہل ا سنت کے دم نکلتے ہیں ہیں جو پچھاس خدا کے شیر نے تحریر فرمایا ہے وہ سراسرحق و بجا ے،اس پڑمل ضروری اور انحراف خسر ان ابدی ہے اور زید بے قیدسر آید جہال ہے تحریراس کی حماقت وتزندق سے مالا مال ہے اس کے قول پڑھل کرنا اہلیس کی روح کو شاداور دین کو بر با دکرنا ہے، جب تک پیخرانٹ بزرگ تو بہ نہ کر ہے مسلمان اس کے بيحصي نمازنه يؤهيس والتدتعالي اعلم حررة العبد العاجز خادر علمائي اهل سنت محمد مداية الرسول لكهنوى صانه الله تعالىٰ عن شركل شقى تصديق:حضرت علامه مفتى محمر عبدالله صاحب پينوي مجھ کواینے جوان صالح فخراماتل مفتی و فاضل عالم بے ہمتا ہعلامہ کیتا حضرت مولانا مولوی حامد رضا خانصاحب خلف اشرف مخدوم ومهالی مجدد وفت حضرت اقدی مولانا عبدالمصطفي احمد رضاخان صاحب مدخله و دامت لركاته كي مقدس تحرير يحرف حرف ہے اتفاق ہے اللہ جل جلالہ اس رئیس ملت اور مقتداو مرشد اہل سنت کو دارین ا میں جزائے خیرعطا فرمائے آمین ہندوستان میں کس اہل علم کو پیے جرأت ہوسکتی ہے کہ اس سلطان الفقهاء کے مقالبے میں قلم اٹھا سکے افسوس ہے دشمن اسلام زید بے قید کے

حال پرجس تقی و بد بخت کی وہ تحریر ہوجس کاردحضرت مولا ناایسے یکتا ہے روز گار مبھر کو لکھنا پڑے ان شامت زرہ وہابیکا تو بیمسلک ہے کہ۔ بھی بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ان اشقیا ء کوخدا کا ڈراورمخلوق کی شرم تو ہے نہیں بلکہ ڈیڑھا پنٹ کی جدا چننے ے مطلب ان کا صرف عوام اہل اسلام کو گمراہ کرنا اور اپنا نام جنانا ہے ، جو آ رز و خلاف اہل حق کے ہوگی ان شاء اللہ العزیز مجھی پوری نہ ہوگی المحق یعلو و الا يعلى أوالله تعالى اعلم. خاكسار محمد عبدالله سابق مدرس اعلى مدرسه اهل سنت بثنه ب تصديق حضرت علامه مفتي محرجم الدين دانا يوري لین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے الحمد لله الذي جعل العلماء جس نے علماء کونبوں کا وارث بنایا ورثة النبيين وادبهم فاحسن اورانحين عمده ادب سكهاما اورانحين تاديبهم فجعلهم حجج الدين دین کی حجت بنایا اور انھیں ہے دین و اسس بهم عمارات الدين کی عمارتوں کی منیا در تھی اور انھیں

کے ذریعہ انوار بدر کوظا ہرفر مایا جومکہ

الهدي وافشابهم انوار البدر

الذى طلع من ام القرى في

معتقره يسي طلوع ہوااس رات ميں جس کے گیسوئے درازسیاہ ہوگئے تصحقوه وه ايخ رب كي اورشرع مبين کی بردی نشانیوں میں سے ہیں اور الله نے ان ملے ذریعہ اکھاڑ پھینگا فرقة قديمه وجديده ميل عي خديول وبإبيون أنيجر يون ندو يون كواوران کوجواہل هوا\اور دشمنان دين ہيں اور درود وسل م مواس رسول يرجنفيس الله نے اوّ لین وآخرین کاعلم عطا فر مایا اوران کے آل واصحاب برجو كامياب موئے سيائى كے رائے میں اور حق ویقین کے عروج کو بہنچے احابعد! توجان لواعملمانان اہل سنت والحماعة بے شک جوافارہ ' قرمايا فاصل ابن فاصل امام ابل

ليلة اسودت ذوائبها العظمي فهم من آيات ربهم الكبري والشرع المتين واستاصل بهم الطائفة الضالة القديمة والجديدة من النجدية و الوهابية والنيجرية والندوية ومن اهل الهوى واعداء الدين والصلاة على الرسول الذي علم علم الاولين و الآخرين وعلى اله واصحابه الذي سعدو في مناهج الصدق و بلغو ا معارج الحق واليقين. امّابعد!فاعلموا يا معشر المسلمين من اهل السنة والجماعة ان ما افاد الفاضل ابن الفاضل امام اهل السنة

سنت بريلوني سلمه الله تعالى بالبركات والحنات نے وہ حق اور تھے ہے موافق كتاب الثداورسنت رسول اللہ ہے ،ای سے انکارنہ کرے گامگروہ جومنگردین ہے ، کیول نہ بوتحقيقات فقبهاءا ورتصريحات محدثین اس بات پر دال ہیں کہ قنوت عندالنوازل ثابت ہے خاص مرطاعون کے وقت کہ وہ یخت تربلاؤول میں سے ہے جیسا کہ فاضل مجب نے کت مخفقین ہے شحقیق و تفصیل کے ساتھ بیان فر مابااور جومصنف "ضروري سوال" نے گمان کیاود باطل محض ہے اوروہ جهالت ہے اور ندہب مبین پر افتر أے اس کے لئے فتوی دینا جائز نہیں اور نہ بی او گوں کے لئے

البريلوي سلمه الله تعالى بالبركات والحسنات حق وصحيح موافق بالكتاب وسنة سيد المرسلين لا ينكره الامن انكرالدين كيف لا و تحقيقات الفهقاء وتصريحات المحدثين دالة على ان القنوت ثابت عند النوازل سيما عند الطاعون لانه من اشد النوازل كما بينه المجيب الفاضل بالتحقيق و التفصيل من كتب المحققين وما زعم المصنف للسوال الضروري فهو باطل جداوهل هو الا جهل اوافتراء على المذهب المبين لا يجوز له الافتاء

وليس للناس ان يعدوه من جائز كهوه اينون كومفتول مين شار المفتيين والله تعالى اعلم كري والله تعالى اعلم (فاروقي)

كتبه العبد المعتصر بحبل الله المتين محمد تجر الدين الدانا فوري صانه الله عن

الشرالمعنوى والصورى مدرس مدرسه اهل سنت بثنه تصديق حضرت علامه مفتي محمر وحيد فرداني عظيم آيادي

لعني تمام تعريفين لائق حد (الله) كواور درودوسلام ہواس کے اہل (حضور الله المحقيق كاجشمه إوراس كے سواباطل محض ہے تو وہ كامياب ہو کے جھول نے جواب دیااورجس نے اس ہے انکار کیادہ بلاشک وشیہ خائب وخاسر بموااورالله صدق وصواب زیادہ جانتاہے ای کے پاس بہترتواب

ہے اور وہی مرجع و مآب ہے،اینے

رب وباب كى رحمت كااميدوار...

الحمد لوليه والصلاة على أهلها هذا هوعين التحقيق وما سواه باطل سحيق فقد اصاب من اجاب و من انكر فقدخسر وخاب بلاشك وارتياب والله اعلم بالصدق والصواب وعنده حسن الثواب واليه المرجع والمآب الراجي رحمة ربه الوهاب.

خادر السنة وامل السنة عبد الصديق محمد وحيد

الحنفى الفردوسي العظير الابادي ناظر النحفة الحنفيه ومهتمر مدوسة الحنفيه

## تصدیق:حضرت علامه مفتی محمد عبد الواحد قادری پینوی بسم الله حامد او مصلیا

امابعد! رفع طاعون ووہا کے لئے تنوت جائز ہے کیوں کہ بحرالرائق وفتح القدر اوردالحتار وغیر ہا کتب معتدعلیہا میں مطلقا نازلہ کے وقت قنوت کومشر وع لکھا ہے کسی خاص فتنہ ومصیبت کی قیرنہیں پس طاعون بھی اس میں داخل ہے چنا نچیصا حب الاشباہ والنظائر نے اس امر کی تصریح فر مادی ہے کہ طاعون سخت ترین مصائب ہے اسمی پس زیر کا رفع طاعون ووہاء کے لئے قنوت ماننے کو کذب و بہتان بتانا اس کے کمال علم ویا نت پر یایوں سمجھنے کہ جہالت وسفاہت و بددیا تی پر دلائت کرتا ہے حق تعالی اس کو ویا نت پر یایوں سمجھنے کہ جہالت وسفاہت و بددیا تی پر دلائت کرتا ہے حق تعالی اس کو ویا نت پر یایوں محصے کہ جہالت وسفاہت و بددیا تی پر دلائت کرتا ہے حق تعالی اس کو این تو بین تو بین تعالی اس کو این تو بین تعالی اس کو کرنے میں تو بین تعالی اس کو این تو بین تو بین تو بین تو بین تعالی اس کو این تو بین بین تو بین

كتبه ابوالاصنيا، محمد عبد الواحد فادرى محددى تصديق: حضرت علامه مفتى محمد نبى بخش عظيم آبادى بعم لالد لارحملهٔ لارحم

یعن ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی ادرای
سے مدد حیا ہے ہیں اور ہم درود وسلام
سیجے ہیں اس کے رسول خاتم النبیین
پراوران کے تمام آل واصحاب پر
(مرابعرائے شک نماز فجر میں قنوت

 جائز ہے رفع طاعون کے لئے جیسا کہ مجیب فاصل ہر الوی نے تابت فر مایا تو اللہ کا تواب ہے جس نے اللہ کی اور باطل کو باطل کیا اور درست اللہ کی زیادہ جانہا ہے وہی مرجع و مآب ہے۔

جائز كماحققه الفاضل البريلوى فلله دره حيث حقق الحق وابطل الباطل والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب.

کنبه ابوطاهر نبی به خش بهاری عفاعنه الباری تفاعیه الباری تقریظ وقطعه تاریخ طبع اجتناب العمال عن فآوی الجهال از تا تج طبع او تناب العمال عن فقاوی الجهال از تا تج طبع او یب اہلسنت حضرت علامه محمد ضیا الدین صاحب حمر بیکراں اس باغبان گزار کا تنات کو مزاوار جس نے اشجار گونا گول اثمار

کو بیران ان با مبان کا مراز کا با مبان کرا ظیار فر مایا اور تماشا این نیرگی قدرت و بیررگی بے اولی نیرگی قدرت و بیررگی بے چونی خالقیت کا دکھایا اور ہزاران ہزار گلہائے شکراس صانع حقیقی کی ذات مجمع جمیع صفات پر نثار کہ انسان ضعیف البنیان کوخلعت " و لمقد سحر هنا بنبی آدم" پہنایا اور تمام کلوقات سے معظم بنایا اور شحات و روونا معدوداس سیدالمرسلین خاتم النبین کے نذر جو ایرائش گلستان عالم کا باعث بنا اور سرتائی تی آدم تھہرا۔

اسرار مکنون پروردگار کاراز دارامور ما کان و ما یکون پرخبر دارخزانهٔ ارزاق تحت اختیار بلکه کل اشیاء کامخنار، ما لک حوش کوژشافع بوم محشرغرض که ده ایسابشر که بشراس کی درک کنهٔ ماهیت میں سششدر ۔ ع

## بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختر

اوران کے آل کرام ادراصحاب عظام پیج حضور ہے پہر اوران کے آل کرام ادراصحاب عظام پراوران پر جنھوں نے احسان کے ساتھ ائمہ مجہدین باذلین کی پیردی کی اوران پر جنھوں نے آیت پیردی کی اوران پر جنھوں نے آیت اور سنت سیدالمرسلین سے احکام کے استعباط میں کوشش کی خاص کر امام الائمہ سراج الامة امام الائمہ سراج الامة امام الائمہ سراج الامة امام اقدم الائم ابوضیفہ تا بعین کے سردار پر۔
مردار پر۔
(فاروق)

فصلى الله عليه وعلى اله المنكرمين وصحبه المعظمين وعلى من تبعهم باحسان من الائمة المجتهدين الباذلين وسعهم في استنباط الاحكام من الآية وسنة سيّد المرسلين سيما على امام الائمة سراج الامة إلا مام الاعظم و الهمام الا قدم الافحم ابى الهمام الا قدم الافحم ابى حنفية سيّد التابعين.

اما بعد! خائمہ دلفگا رونالہ کناں صفحہ قرطاس پراشک خونی ریزاں کہ اسلام کی انگفتہ کلی مرجعا گئی پڑمردگی چھا گئی ، با دسموم لا ندہجی اپنا بورا اثر دکھا گئی ، آتش بددین وینداری کی سرسبزی وشا دانی کوجلا گئی ، اب اسلام برائے نام باتی فرق باطلہ نے نیج کئی شریعت ٹھانی ، کوئی اس کے بھیس میں دنیا کما تا رہا سہانا م مٹاتا کوئی دام جہل مرکنب میں بین بینسان سے ہاتھ دھویا کسی پرخیا شب باطنی خوا ہش نفسانی عالب آئی ، اپنی نششت میں بین بینسان سے ہاتھ دھویا کسی پرخیا شب باطنی خوا ہش نفسانی عالب آئی ، اپنی نششت

علیحدہ بنائی بھی نے صلحاء وابرار خاصانِ کردگار بلکہ اخص الخواص محبوب پروردگار شفیع
روز شار سے دشمنی پیدا کی ،اپنی عاقبت بگاڑی سنت کی تو بین کو دین و آئین قرار دیا
جماعت اہلسنت سے بغض پیدا کیا ، جہالت و بددین کا بھوت سر پرچڑھا، ہماری عقل
سلیم نے پرواز کیا نور ایمان نے جواب دیا لباس اسلام اتار کر پھینکا شتر ہے مہمار کے
طرح جو جی بیس آیا کیا ، آزا وانہ جو چاہا بکا

خذّلهم الله تعالى في الدنيا يعنى الله تعالى الله تعالى الله تعالى في الدنيا يعنى الله تعالى في الله تع

چنانچدونی صاحب کواز سر نوجوش بیدا ہوا ، باس کڑھی میں اُبال آیا ، چھور تی ایک ارسالہ سی بید ضروری سوال' ککھ مارا ، احجا خاصا بھائمتی کا تصیلا ہرور ق میں ایک نیا تماشا کسی اور ق میں قنوت طاعون کی ممانعت کسی میں اس کے پڑھنے کی اجازت کسی میں محبوبان الہی اللہ علا ہے ربانی کی شان عالی میں گستاخی کسی میں اپنی و بابیت کھولی سابق کی تو بہتو ڈری کسی میں اپنی و بابیت کھولی سابق کی تو بہتو ڈری کسی میں اپنی و بابیت کھولی سابق کی تو بہتو ڈری کسی میں اپنی و بابیت کھولی سابق کی تو بہتو ڈری کسی میں اپنی و بابیت کھولی وقیقہ باقی ندر کھا۔

عوام کو فریب و یا ، چالا کی سے کام لیا ، رسالہ کیا لکھا گویا مجموعہ جبالات گلدسته مزخر فات اگر شہبواران سنت بھی ہمانان ہوستان شریعت کی چند متبر کسورتیں نہ پڑتیں آو اگر شہبواران سنت بھی کس قدر جستیں بڑھتیں آخر ایک شیر بیشہ کشریعت ، عالم ابل نہمانی و بیرونی کو آخری او باد بازیوں کو آن کی آن میں نیست و نابود کر و یا حالات اندرونی و بیرونی کو آخری ارکیا ، یعنی ' ضروری سوال' کا جواب لا جواب سرایا حالات اندرونی و بیرونی کو آخری ارکیا ، یعنی ' ضروری سوال' کا جواب لا جواب سرایا حالات اندرونی و بیرونی کو آخری ایک آن کی آن میں نیست و نابود کر و یا حالات اندرونی و بیرونی کو آخری ارکیا ، یعنی ' ضروری سوال' کا جواب لا جواب سرایا حالات اندرونی و بیرونی کو آخری ایس کی آن کی آن کی آن کی آن کی آن کی اس کا جواب سرایا

صدق وصواب منمی باسم تاریخی "اجناب العسال عن فناوی الجهال" اس خوبی سے تحریر فرمایا که خالفین نے بھی نعرہ مرحبا بلند کیا جسن لیافت کی کامل داددی، محقیق انیق کی بہت کچھ تعریف کی۔

اے قادر توانا حضرت مجیب لبیب مولانا مولوی محکمہ حا مدر ضا خان صاحب کو دارین میں جزائے خیرعنایت فرما جنھوں نے حمایت شریعت اعانت اہل سنت و جماعت فرما کے بہت سے سنیوں کوورط کم گراہی ہے نکالا۔

قطعه تاريخ

کہاں ہے وہ نجدی فرخندہ فو کہ کہ کراسال جاگے ہیں جس کے نفیب
بچھایا تھا عرصے ہے دام فریب کہ کہ لوگوں کو بھانے بنا کر حبیب
دوورتی رسالہ بھی اک لکھ دیا کہ جہالات اس میں بھر وہ عجیب
کراطفال من کرہنسیں اور کہیں کہ اس مادے پر یہ بنا ہے ادیب
انھوں نے لکھا اس رسالے کارد کہ جو بھاری جہل کے ہیں طبیب
کھلی سے حقیقت ہواراز فاش کہ جو بھاری جہل کے ہیں طبیب
وہ ایسا چھیاصاف اور بے نظیر کہ ہیں تعریف کرتے فہیم ولبیب
فیاء کو ہوئی فکرتاری کی کہ خردنے کہا من لے میرے حبیب
ضیاء کو ہوئی فکرتاری کی کہ خردنے کہا من لے میرے حبیب
خیجے فکر کیوں ہے یہ مشہور ہے کہ کلکھا ہے یہ اچھا جواب غریب

فأوك مامد

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ
ایک شخص دھان اس طرح فروخت کرتا ہے کہا گرنقدررو پییہ ہوتو بازار کے بھاؤ
لیعن ۱۹ رسولہ سیر کے اورا گرقرض ہوتو • ارسیر کے ، آیا اس قتم کی بڑج جا کز ہے یائہیں ؟
(الاجمو (لرب: - اگرنفس عقد میں شرط لگائی کہ نقذ استے اور نسیڈ استے کوتو فاسد ہے
کہ بچ ہرگز ایسی جہالت ٹمن کا تحل نہیں کر عتی ۔

في الحلاصة:

"رجل باع شیئاً علی انه بالنقد بکذا او بالنسیة بکذالم یعز" یعنی اگر کسی شخص نے اس طور پر ایج کی که نقد استے رویع میں اور اوھاراتے رویع میں آوید ہے ایک جائز ہیں۔

وائز ہیں۔

وائز ہیں۔

ہاں اگرنفس عقد میں کوئی شرط نہ کی اور مشتری کو قرض لیتاد کیھے کر دبایا اور نقد قیمت سے زائد کو بیچ کیا تو اگر چہ بیچ صحیح بلا کراہت ہوئی لیکن خلاف اولی ہوئی۔ ''ر دالحتار''میں ذکر بیچ''نفذیت'' میں زیرقول''و ھو مکروہ'' فتح سے قل کیا:

"ان لم يعد (اى العين الى البائع) كما اذاباعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الاولى ا ه مختصراً" لعي بيج بالع كي طرف نبين لواايا

جائے گاجیے کہ جب مدیون نے اے بازار میں بیچا تواس تیج میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ خلاف (فاروقی) والثدسجانه وتعالى اعلم محمدن المعروف بحامد رضاالبريلوي كان له الله تعالى بجاه حبيبه احمد المجتبى عليه التحية والثناء

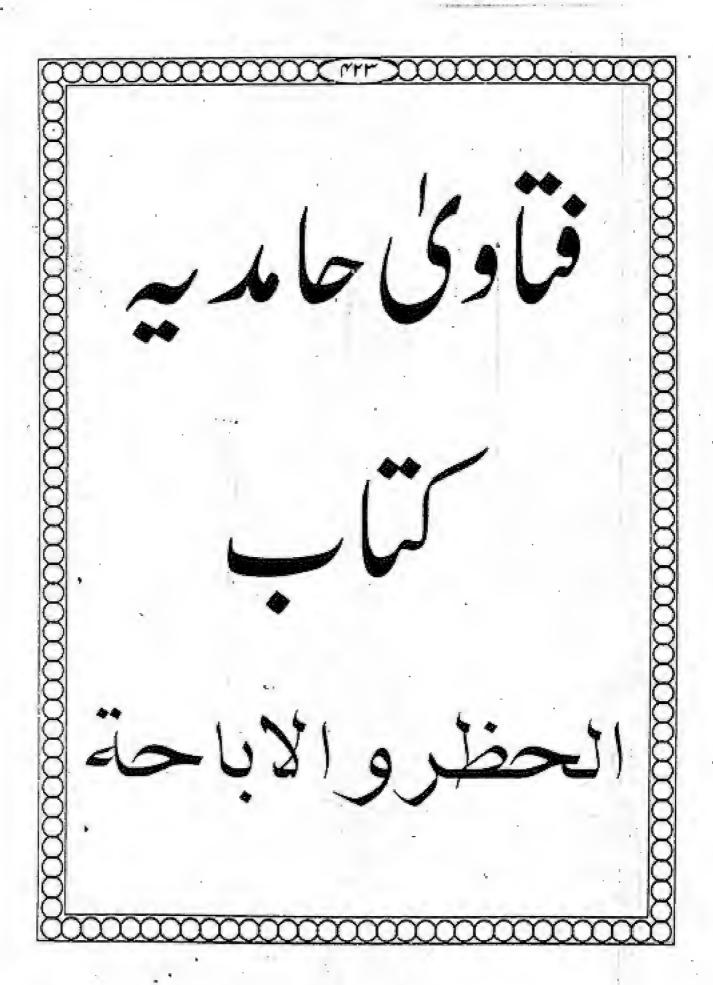

www.alahazratnetwork.org

حضور برنورمرشد برحق سيدي ومولاني حجة الاسلام يتنح الانام مولا نالمفتي الشاه محمة حايد رضا خانصاحب قبله دا مت بركاتهم القدسية ومتع الله المسلمين بطول بقائهم .....السلام عليكم ورحمته الله و بركاته بعد اشتیاق آستانه بوی معروض جضور والااس وقت مسلم لیگ مسلمانان اہلسنت کے دین وایمان کے لئے جس قدر متاہ کن ویخکن ثابت ہور بی ہے ،کسی تی مسلمان پخفی نہیں ،اس کے جاروں مقاصدا ساسیہ شمل برمحر مات وصلالات و بطالات بلکہ بخر بکفریات ہیں اس کے آل انڈیالیڈران اپنی تقریروں میں تھلم کھلا کہد رہے ہیں کہ اہلسنت وو ہابیہ وروافض کے تفرقے مفادوسب کو آپس میں ملادو، صاف صاف بکاررہے ہیں کہ ساڑھے تیرہ سوہرس پیشتر کے سوالات کواس وقت ملمانوں کے سامنے پیش کرنے سے افتراق واختلاف پیدا ہوتا ہے للبذا ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے کے سوالات کو دن کر دینا جا ہے ، مولو یوں نے ند ہب کی دو کا نیس کھول رکھی ہیں ہمیں اس وقت ان کا بائیکا ہے کر دینا جا ہیئے ، خا کساروں سے بڑھ کر مرتدین و کفاراس ز مانے میں اور کون ہوں گے جن پڑھکیم الامتدالو ہاہیا شرف علی 🛛 تھانوی کوبھی فتوی تکفیردینایڑا۔ سیم سلم لیگ کے ذمہ دارلیڈران ان کفار خاکسارکواسلام کاراز دار بتارہے ا ہیں کا نگریس کے مقابلے میں خاکساروں کی حمایت ودنسوزی کے مرشیئے گارہے ہیں

لگی اخبارات شورمچار ہے ہیں کہ عنایت اللہ خال مشرقی نے '' تذکرہ'' میں قرآن پاک کے حقائق ومعارف ظاہر کئے ہیں والعیاذ باللہ تعالی ایسی حالت میں ہرا یک شکسلمان پرروشن ہے کہ سلم لیگ اس وقت سی مسلمانوں کے دین وند ہب کی کانگریس سے بھی زیادہ دشمن ہے۔

سنی علاء پرفرض ہے کہ وہ کا نگریس کے ساتھ ساتھ اس لیگ خبیث کا بھی واضح طور پرر دفر ما ئیں اور تی مسلمانوں بولیگ کے فتنۂ عظمی سے بچائیں نگرنہایت اوب کے ساتھ معانی ما نگتے ہوئے خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں بیے خبر مل ہے کہ سرکار والا نباز خاک بدبن بدند ہباں مسلم لیگ پر دفر مانے سے سکوت فرماتے ہیں، بلکہ جولوگ مسلم لیگ پر دو فرمانے ہیں، بلکہ جولوگ مسلم لیگ پر دو فرمانے ہیں، کہاجا تا ہے کہ حضور والا ان پر ناراض ہیں بلکہ یہاں تک یہاں کہاجا تا ہے کہ حضور والا ان پر ناراض ہیں بلکہ یہاں کہ معاذاللہ تی مسلم لیگ کو خصہ وضر ورت کے ماتحت لا کر معاذاللہ تی مسلمانوں کو اس کی رخصت شرعیہ دیتے ہیں ہم خدام بارگاہ رضوی کو بالخصوص مجھ سگ مسلمانوں کو اس کی رخصت شرعیہ دیتے ہیں ہم خدام بارگاہ رضوی کو بالخصوص مجھ سگ آ ستانہ رضویہ کو ظربی اس کو د کہتے ہوئے ہوئے اس نے کہ یقین نامل ہے کہ یقینا نے جمور فی ہوگی۔

لہذاعرض کرتا ہوں کہ اس الزام ہے حضور والا اپنی ذات مقدس صفات کی تبریت بہت جلدتحر برفر مائیس اس تحریر میر پرسر کار کے وستخط شریف اور مہراقدی ضرور شہریت بہت جلدتحر برفر مائیس اس تحریر میں مالات ماصل ہوا ور جن لوگوں نے بیخبر وحشت اثر دی شہت ہوں تا کہ ہم غلاموں کواطمینان حاصل ہوا ور جن لوگوں نے بیخبر وحشت اثر دی

www.aianazralnework.org-

ہے ان کی زبان بندگی جاسکے ، یہ عریضہ کیاز جناب مولا نامولوی سرداراحمہ صاحب قادری گورداسپوری زیدمجد ہم کی معرفت حاضر خدمت کرتا ہوں تا کہ وہ ایسے وقت جو حضور والا کی فرصت کا ہو خدمت اقدی میں پیش کریں اور حضور والا اس کا جو پچھے جواب عطافر ما کیں وہ میرے نام روانہ فر ما کیں والسلام مع انتجیل والا کرام - حضور والا کا حلقہ بگوش حاجی عثان عبداللہ کھتری قادر کی رضوی حامدی عفی عنہ ، حضور والا کا حلقہ بگوش حاجی عثان عبداللہ کھتری قادر کی رضوی حامدی عفی عنہ ، رضوی سوپ فیکٹری جام جو دھپور کا ٹھیا واڑ شنبہ سے درمضان المبارک ۱۳۵۸ھ کی رضوی سوپ فیکٹری جام جو دھپور کا ٹھیا واڑ شنبہ سے درمضان المبارک ۱۳۵۸ھ معرفت بذریعہ کر عرض ہے کہ یہ عرفے نیاز پہلے جناب مولا نامولوی سرداراحم صاحب کی معرفت بذریعہ کر جواب سے مشرف نہ ہوا معرفت بذریعہ کر جواب سے مشرف نہ ہوا الہٰ ات ج دوبارہ یہی عرفیضہ براہ راست خدمت اقدی میں حاضر کرتا ہوں والسلام مع التعظیم والا کرام

چهارشنبه ۲۵ ررمضان المبارك ۱۳۵۸

( ( لجو ( ر ) برخور دارسعادت آنار حامی سنت عزیز طریقت سینی عثمان عبدالله اسلمه المولی تعالی ، آپ کامسرت نامه موصول ہوا حالات مندرجہ ہے آگا ہی ہوئی تمہاری خیرت معلوم ہوکر مسرت ہوئی ، بین ضعیف و نحیف تمہیر العلوم ہے کہ ایک مدت مدیدہ کی خیرت معلوم ہوکر مسرت ہوئی ، بین ضعیف و نحیف تمہیر العلوم ہے کہ ایک مدت مدیدہ کی خیرت معلالت شدیدہ برداشت کر سے مولی تعالی نے حیات تازہ عطافر مائی ، بین اپنے کی مدروری کے باعث کوئی د ماغی محنت کرنے کے نا قابل ہوں۔

میرے اوپر جوافتر اُت واتہا مات اٹھائے جارہے ہیں ان کی نسبت صرف اتنا كهد ذينا كا في ہے كه " إِلَى اللَّهِ الْمُشْتِكِي" لِعِنى اللَّهِ بَي كَى طَرِفْ شَكُوه ہے مفتر يوں كوبيه وعيدقرآني كافي ہےكه: إِنَّ مَايُفُتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُو مِنَوُدَ بِآيَاتِ اللَّهِ لِعِيْ حبوب بہتان وہی ہاندھتے ہیں جواللہ کی آیتوں پرایمان (كنزالاايمان) ىنىن ر<u>كھت</u>ے۔ میرے احباب کوضروران افتر أت ہے روحانی صدمہ قلبی اذبیت بینجی ہوگی اورقران عظیم ارشادفر ما تا ہے: وَالَّذِيْنَ يُوُّ ذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرُمَا كُتَسَبُّو افَقَدِ احتَمَدُ وُابُهُ مَاناً وَإِنَّمامُ مِيناً لِعِي اورجوا يمان والعِمر دول اور عورتوں کوبے کئے ستاتے ہیں انھوں نے بہتان اور کھلا گناہ ( كنزالا يمان) اینے سرلیا۔ ان باتوں ہے جوآپ نے مجھ کو کھیں مجھے خت اذبیت اورروجی صدمہ پہنچا۔ حدیث میں ہے:

"من اذی مسلمافقدادانی" لینی جس نے کسی مسلمان کو ازیت دی ہے شک اس نے مجھے اذیت دی۔ (فاروقی) میں خوب بمجھتا ہوں کے بیمراسلہ آپ کا مراسلز نہیں ع میں خوب بمجھتا ہوں کے بیمراسلہ آپ کا مراسلز نہیں ع کب سلیقہ ہے فلک کو بیستم گاری میں جڑا اور ہی کوئی ہے اس پر دوَز زگاری میں خبر و دوکوئی بھی ہوا ہے ایک میدھدیث پہنچاد سیجنے:

> "ملعون من ضار مو منااو مكر جومسلمان كومعترت يهنجاك بااس كساته مكارى كرعتا جدار دوعالم الله كارگاه عد وهلعون مهرواه التر مذى عن ابى بكرا لصديق (رضى الله تعالى عنه)وقال هذا حديث غريب"

> > دوسری حدیث میں ہے:

قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا:

www.aianazratnetwork.org-

كاعذاب تياركرركها - (كنزالايمان)

عزیزم! حضور تا جدار دوعالم سلی الله تعالی نلیه وعلی آله وسلم کاارشاد سنا که جس فی سلم کاارشاد سنا که جس فی سلمان کوایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایذ البینجائی اس نے الله عز وجل کوایذ ایپنجائی ارشاد قرآنی سنا که جولوگ ایمان والے مردوں ،عورتوں کو الله عز وجل کوایذ اوستے ہیں انہوں نے اپنے سرلیا کھلا بہتان اذبیت دیتے ہیں وہ لوگ الله عز وجل کوایذ اوستے ہیں انہوں نے اپنے سرلیا کھلا بہتان اور اس ارشاد ربانی میں صاف صاف ارشاد ہوا کہ:

"إِنَّ اللَّهُ أَيْنَ يُسُونُونُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ أَلِمَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ أَلَا عِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بِأُمْنِينًا" لِعِن بِشك اللَّهُ أَلَيْهُمْ اللَّهُ أَلَيْهُمْ عَذَا بِأَمْنِينًا" لِعِن بِشك جوايد اوسية بين الله اوراس كرسول كوان يرالله كل لعنت هي الله اوراس كرسول كوان يرالله كل لعنت هي اورالله الله كال كالمن كالعنت عبد نيا اور آخرت عين اورالله الله كال كالمن كالمنال المنال المنال المنال المنال المنالا يمان )

یہ سارے کرتوت اہلسنت میں بچوٹ ڈالنے اورامام اہلسنت حضور پرنوراعلی کے مزاراط آم اہلسنت حضور پرنوراعلی کے مزاراط آم میں اذبیت پہنچانے والے میں وہ یقینا اللہ کے سچے مجبوب عاشق رسول سچے نائب فوٹ الوری جل جلالہ وسلی اللہ کے ملید وعلی اللہ کے ملید وعلی اللہ کا ملید وعلی اللہ کے ملید وعلی اللہ کے ملید وعلی اللہ کے ملید وعلی البند کے سپے مجبوب عاشق رسول سچے نائب فوٹ الوری جل جلا الدوسلی اللہ کے ملید وعلی ابند الکریم و بارک وسلم ستھے اور بحد ہ تعالی انھوں نے مجھے اپنا سچا جائشین کیا اور کی میں نے مولا نا عبدالباری تاحیوی کے ساتھ انھیں کی روش برتی جبکہ وہ تکھنو کے ربیوے میں نے مولا نا عبدالباری تاحیوی کے ساتھ انھیں کی روش برتی جبکہ وہ تعافی کے ربیوے

اشیشن پر میرے استقبال کے لئے آئے تھے اوران کے ہمراہ لکھنؤ کے بڑے بڑے اللہ اوران کے ہمراہ لکھنؤ کے بڑے بڑے اللہ عالی داراورروساً وعلاء سینکڑ وں کی تعداد میں تھے میری گاڑی کے آنے پر میرے سینڈ کلاس کے ڈے یاس بسرعت آئے اور جب میں اتراانہوں نے سلام کیا میں نے ہواب نہ دیاانہوں نے مصافحہ کو نہ دیا جواب نہ دیاانہوں نے مصافحہ کو نہ دیا میں ویڈنگ روم کی طرف بڑھاوہ میرے پیچھے چھے آئے اور دیر تک میری شرکت کے میں ویڈنگ روم کی طرف بڑھاوہ میرے پیچھے تھے آئے اور دیر تک میری شرکت کے درمیان کے اصرارکرتے رہ میں نے صاف کہد یا کہ جب تک میر اورآپ کے درمیان نے بہی صفائی نہ ہوجائے میں آپ نے نہیں میں شرکت کروں نہ آپ میں جواب کے میں آپ نے نہیں میں شرکت کروں نہ آپ میں جول رکھوں اور بھرہ تعالی میری اس روش سے آئیں متاثر ہونا بڑا اور انہوں نے صدرالا فاضل مولا نامولوی نعیم الدین صاحب کے بالمثافد تو بہ نامہ تحریر فرمایا اس کے بعد میں ان سے خلا۔

عزین مولوی حشمت علی صاحب اس کے شاہد ہیں عزیز م پھر مجھ پر سے
افتر اء کہ میں بد فدہبوں کے ساتھ میل جول اتحا دوار تباط روار کھتا ہوں ، کہاں
کہ قابل یقین ہوسکتا ہے؟ میں ہرگز ہرگز مسلم لیگ میں شریکے تہیں ہوا تھاو الله
علی مااقول و کیل .

بلاشیہ بحالت موجودہ لیگ قابل اصلاح ہے، اس میں بہت ی شرعی خامیاں بیں، میں نے ہرگز آج تک سی سے اس کی شرکت کونہ کہاو تھفی باللّہ شبیدا ہاں

بعض اوقات جب مجھے ہے اس کے متعلق سوال ہوا تو میں نے اس کے شرعی نقائص پر روشنی ڈالی ،ہاں اتناضرور کہ جو تن رضوی اس میں کسی غرض شرعی یامحض ناواتھی ہے اس میں شریک ہو گئے ہیں ان کی نسبت میں کوئی سخت تھم نہیں لگا تا اور پیشر کی نقط نظر سے کہتا ہوں اس کے لئے میرے ذہن میں دائک ہیں ،اس سے مجھے لیگ کی حمایت مقصود نہیں بلکہ اپنے سنی رضوی بھائیوں کو تکفیر وصلیل وقسیق سے بیانامقصود ہے،میرے سامنے حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کی روش ہے ،مدرسہ (منظر اسلام) بحثيت تبلغ وين اورجماعت (رضائے مصطفے) بحثیت تبلیغ عقائد اہلسنت بفضلہ تعالیٰ اسى روش اوراسوة حسنهٔ اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه يربي -حضور برنوراعلی حضرت رضی الله تعالی عنه نے مجھے مولوی عبد الباری صاحب کی وعوت پر اس جلیے میں بھیجاتھا جس کے دعوت نامے میں مولا ناعبد الباری صاحب وغیر دعلاے فرنگی کل سے ساتھ مجتہدین روافض کے بھی اُم تصاور بیوہ وقت ہے جب ما نئی گووز سر ہند ہندوستان آیا تھااور سیلف گورخمنٹ کا ہندوستان میں ایک شورغو غامجا ہوا تھا ہمولا باعبد الباری صاحب نے تحریفر مایا تھا کہ اس وقت اگر ہماری آواز کوئی وزن ندر کھے گی تو دیو بندی تمام مسلمانوں کے نمائندے بن کر اہل سنت کومضرت پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے۔ میرے ہمراہ حضرت مولا ناظہور حسین صاحب رامپوری صدر دار العلوم اور

جناب مولا نامولوی رحم الہی صاحب اور صدر الشریعیہ مولا ناامجدعلی صاحب خلفائے اعلیٰ کے حضرت بھی تھے اور جمیں اس جلسے میں جانا بڑا تھا جس میں روافض وو ہاہیہ وغیرہ بھی شریک تھے تو کیا تحفظ حقوق کے لئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں اجازت شرکت دیناعیا ذابالمولی تعالی گمراہی ونسق کہا جاسکتا ہے اور کمیا ہم سب شریک ہونے والے کسی گراہی ونسق کے مرتکب ہوئے تھے؟ حاشا! "الامو ربمقاصدهاوانماالاعمال بالنيات ولكل امری مانوی لین امورائے مقاصد کے ساتھ معتر ہوتے ہیں اورا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ال کے لئے وہی ہے جواس نے نیت کی " (فاروقی) عزیز مان افترا مات کاسب صرف اور صرف یہی ہے کہ میں نے اس مسئلہ کے متعلق محض بطورافهام وتفهيم تبادله خيالات كرنا حابا تهامين ابل سنت مين تفريق اور رضویوں پرفتوی تصلیل تفسیق ہرگز پہند نہیں کروں گا،میرے نز دیک جواعلی حضرت ا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیجے حلقہ بگوش ہیں وہ اگر کسی غرض شرعی سے شریک ہو گئے ہیں تو ا ان پرمیری فقہی نظر میں کوئی شرعی الزام نہیں ہاں جن کے عقائد فاسد ہوں جیسے عقائد ر کتے ہوں ویسے ہی تھی تغیر مانصلیل یا تفسیق کے سنجن ہوں گے۔ عزيزم ميں نے تو اس بلائے عظیم کود مکھتے ہوئے جایا تھا کہ اہل سنت کی تشکیل

ہو جائے اورعلائے کرا م ایک تنظیم کے تحت اپنی وہ آ واز حق بلند کریں جوحضور پرنور اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کی آ واز تھی لیعنی کفار ومشرکین ہے موالا تحرام ہونا اور . نيه آ وا زحضور پرنور ہی کی آ وا زنہیں الله ورسول جل حلاله وصلی المو لی تعالیٰ علیه وسلم

کی صدائے برت ہے۔

- ہماری آ واز پراہلسنت لبیک کہیں گےاور ہماری منظم جماعت کی آ واز ملک وقوم میں اپنے سر کے کا نو ں ہی تک نہیں دلوں کی گہرائیوں میں اثر کرے گی مسلمان لیگ وغیرہ کی رومیں نہ نہیں گے بلکہ ہمارے ساتھ ہم آ داز ہوں گے اس طرح ہم لیگ کے شریک نہ مجھے جا کیں گے بلکہ لیگ جماری آ واز اٹھانے والی ہوگی ،اس '' منظم جماعت علاءً ' كى ہدایات ليگ اور تمام ادارات اسلاميہ كوند ہبا ماننا پڑيں گی مسلمان ان مفاسد شرعیہ ہے محفوظ ہوجا کیں گے جن کا خطرہ اب محسوں کیا جا تا ہے۔

عرس سرایا قدس اما م اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنه المیں جوا کا برعلمائے اہل سنت تشریف لائے تھے میں نے ان سب کوجمع کر کے اس تنظیم کی تحریک کی تھی مگر شوئ قسمت ہے بعض حضرات کوایک آنکھ نہ بھائی مجلس مشاورت ہے انھوں نے اس

تفریق کونظراستحسان سے دیکھا۔

پیارے مثان! کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ میں نے جو بیراہ عمل نکالی تھی اس میں کوئی شرع نقص تھا؟ یا کوئی کفرو گرا ہی کاراستہ تھا جس کی یوں تخریب روار کھی گئی؟ مجھے اس کی ان صاحبوں سے ضرور شکایت ہوئی اور ہے جب بیسب بنابنایا تھیل بگاڑ دیا تو مجبوراً میں اور دوسرے صاحبان بھی اٹھ کر چلے آئے ، ز مانہ شنای اگر ہوتی تو اس وفت د یو بند یوں پر بری بی تھی جگہ انھیں ذلت ورسوائی کا سامنا تھا ،مسلمان ان ہے تتنفر ہور ہے تھے اگر ہیں' تنظیم علمائے اہلسنت' 'ہو جاتی تو ہماری آ واز نہ صرف کا تگریس کے لئے زلزلہ آفکن ہوتی بلکہ احرار' جمیعۃ العلماء'' دہلی اور تمام کا نگریسی ویو بندی مولوی سب سے مسلمان جدا ہوکر اہلسنت کے ساتھ ہوتے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حق بلند کرتے ان کی تھی غلامی کا دم جرتے میں ضروراس کی ضرورت محسوس كرتا تقااوراس وقت جوم بلكے كى حالت مسلمانوں كے لئے ہے وہ تھلى آئكھوں كے سامنے ہے، مشرکین ہمارے دین اور مساجد کی تو بین کررہے ہیں ، قربانی گاؤ اورا ذان جیے شعائر دین بند کئے جارہے ہیں ،مسلمانوں کی جان و مال وعزت و آبر و یخت خطر نے میں ہے،اسلام کے نام لیوامحض اس جرم پر کہ"مسلمان" ہیں ذیج کئے جا رہے ين ، كيااب بهي ضرورت شرعي كالحقق نبيس بوتا؟

حضرت سید محد میاں صاحب نے مار ہرہ شریف میں خوداس کا اعتراف کیا کہ حالت مخصہ ہے، میں نے اس مسئلہ میں تنقیح کے متعلق بحث و تعجیص کے طور پر تقریر کی متعلق محتی ، اس سے میری غرض کسی کی موافقت یا مخالفت ہرگز نہ تھی ، میری اس تقریر کی بنا پر انہا مات وافتر ایک سے جارہے ہیں ، میں اب بھی سے کہنے کو تیار ہوں کہ ضرورت شرعیہ

کے وقت بہت ہے محظورات مباح ہوجاتے ہیں بلکہ محرمات قطعیہ حتی کہ کلمہ کفر بھی زبان برلانا حلال ور داہوجاتا ہے۔

خودقر آن كريم ارشادفر ما تاب:

"إِنَّىما حَرَّمْ عَلَيُكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِـلُ بِهِ لِنغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَاعَادٍ فَلَا إِنَّمَ عَلْيَهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ " يَعِي اس في بي تم يرحام ك ہیں مرداراورخون اورسؤر کا گوشت اوروہ جانور جوغیر خدا کا نام لے کرون کیا گیاتو ناجار ہونہ یوں کہ خواہش ہے کھائے اور نہ بول کہ ضرورت ہے آ گے پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے شك التد بخشف والامهربان -- الأكنز الايمان) · تفسيرات احديه 'ميں حضرت ملااحد جيون قد من مراه فر ماتے ہيں : "ثم هذه المحرمات انما حرم اكلها اذكان في حالة الاختياروامافي حالة الاضطرار فحكمها الرحصة على ما صرح به في قوله تعالىٰ فمن اضطرالاَية ،يعني فممن اضطرمن حوع او شرب بحيث يحاف تلف السنف " لعنى ان محرمات كاكهانا اس صورت ميس حرام ب

جبكه حالت اختيار مين بموادرا كرحالت اضطرار برتوجهم رخصت ب جبيا كماللد كاس قول "فسمن اضطوالآية" ہے مصرح ہے بینی اس قدر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو کہ جان پر بن آئی ہو۔ (قاروتی) اس آیت کریمہ میں تحریم مدینہ ورم مسفوح وگوشت خوالیا ورجو چیز کہ غیرخدا کے نام پر ذبح کی گئی ہو بنص قطعی بیان فرمائی گئی پھر ارشا دفر مایا گیا کہ بیر حرمت حالت اختیار میں ہے گر حالت اضطرار میں ان کا استعال بقدرضرورت روا ہے بعنی شخت بھوک یا بیاس کے وقت جبکہ اندیشہ کہلاکت ہوتو جان بچانے کیلئے بقدرسدرمق حیات سؤریا مرداریا ایسی چیزجس پر وقت ذرج غیر خدا کا نام لیا گیا ہو کھانے کی رخصت ہے، جارے اکثر ائمہ کرام کا مناسب مذہب مہذب یمی ہے کہ حرمت اصلاً باقی نہ ر ہی جی کہ اگر صبر کیا اور اس حالت میں مرکبا تو گنبگار مرگیا۔ اسي وتفسيرات احديث مين ارشا وفر مايا: "و ذهب اكثر اصحابنا الى انه ير تفع الحرمة اصلاحتي لو صبر و مات يموت آثما" لعن مار اكثر ائمة كرام كا ندہب ہے کہ حرمت اصلاباتی ندر ہی بیاں تک کدا گروہ (قاروتی) ای حالت میں مرگیا تو گنهگار مرا-

ہارے بید حضرات ائمہ کرام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال

فرماتے ہیں:

"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَااضَطُرِرُتُهُ إلَيهِ" يعنى وهتم مصل بيان كرچكاجو بي هم برحرام موامكر إليه بين وهتم مع معبورى مو و كنزالا يمان) جب تمهين اس مع مجبورى مو و

اورجو كلام مقيد باستناء بوتا بوه صادرام منتنى في تعبير بوتا بوقت جرمت مرف حالت اختيار بين بوه بحالها باتى مرف حالت اختيار بين بوه بحالها باتى مرف حالت اضطرار بين وه بحالها باتى ربى اورجرمت مرتفع بوگئى كها افيد فى التفسير الهذكور.

یہ توارتکاب محرمات قطعیہ کا جواز وقت ضرورت صحیحہ شرعیہ تھا جس کا ثبوت میں نے قرآن کریم سے وے دیا میں نے کہا تھا کہ اجرائے کلم پر کفری بھی الیمی حالت میں اجازت ہے، اے بھی قرآن کریم ہی سے ن کیجئے۔

قال تعالى:

اس آیت کریمہ کا شان مزول سے ہے کہ جب کفار قرایش نے ضعفائے مسلمین مثل حضرت بلال وخباب و ممار رضوان القد تعالیٰ علیم پر قابی لیا تو ان کو ہا کراہ واجبار ارتد ادو کفر پر مجبور کیا حتی کہ والدین حضرت ممار نے شہادت قبول فرمائی اور ایمان پر ابت قدم رہے ، کفار کے اگراہ کا پچھاٹر نہ لیا مگر حضرت ممار چونکہ ضعیف و نحیف ہتے اور کوئی مفری صورت نہتی تو انہوں نے اپنی زبان پر کاممۂ کفر کا اجرا کفر مایا مگران کا قلب مبارک ایمان کی تسلی وسکون سے مملوتھا، سے بات حضور تا جدار دو عالم ﷺ تک پہنچائی گئ اور کہا گیا کہ معاذ القد ممار کا فر ہو گئے ، تو ارشا و فر مایا :

"کلا ان عمار املئی ایمانا من قرنه الی قدمه و احتلط
الایسان بلحمه و دمه لیخی تمار برسے پاؤں تک فورایمان
سے پڑے اورایمان اس کے گوشت اورخون میں تخلوط ہے'
اس کے بعد حضرت تمار روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت عالم ﷺ نے ان کا
خون پونچھا اور ان کی چشمان مبارک اپنے ملبوس اقدس سے صاف فر ما تمیں اور
ان سے ارشا وکیا کہ:

"يا عمار كيف وحدت قلبك حين اكرهت الماركار الماركة الم

"أن عادو الله فعدنهم الريهرتمهار اسماته كرس توتم ان کے ساتھ ایبا ہی کرو، یعنی پھرتم سے بالا کراہ کلمہ کفر كهلوائيس توتم بإطمينان قلب كبياو'' اس برآیت کریمه نازل ہوئی، یبال بھی "الامن اکو ہ"استنا متصل ہے یعنی: المن اكره عبني اجراء كسة الكفر على لسانه و كان قبه مطمئنابالتصديق فانه ليس بكاذب او مفتر او مغضوب " یعنی جوائی زبان پراجرائے کامہ کفرکے لئے مجبور کیا جائے اوراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو نہ وہ جھوٹا ہے نہ مفتر کیانہ مغضوب۔ (ناروتي) ہاں یہاں صرف رخصت ہے، عزیمت یمی ہے کہ البر کرے اور اجرائے کلمہ کفرز بان پرنہ کرے یہاں تک ک<sup>ق</sup>ل کیا جائے اور شہید مر<sup>ک</sup>ے۔ علامه مرغینانی صاحب'' ہدائی' نے'' کتاب الاکراہ'' میں فرمایا اگر اللہ کے ساتھ کفریاست نبی پر مبور کیا جائے اور اے اپنی جان یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خوف ہوتوا سے جائز ہے کہ جس بات پر مجبور کیا جار باہے اسے طاہر کرے اور اپنے ول إ من ايمان كوفق رك لحديث عمار المذكور. كفار نے حضرت خبيب رضى الله تعالى عنه سے كہا كه اگرتم اسلام سے منحرف

﴾ ہوجا وُتو ہم تمہاری جاں بخشی کردیں گے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ے خدا کی قشم اگر تمام دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دی جائے تو بھی میں اسلام ہےروگردانی نہ کروں گا، یہاں تک کہ سولی دیے گئے ،حضور سرور کونین ﷺ نے "سید الشهدا" كاخطاب عطافر مايا ادرايسے لوگوں كى نسبت ارشا دہوا: " هـ ورفيقي في الجنة" (ليمي وه جنت مين مير ب ا (فاروتی) سائقى ہیں۔ فقہائے کرام کے اقوال مبارکہ اس بارے میں بیش از بیش ہیں انہوں نے ضرور خودا یک اصل شرعی وضع فر مائی اورارشا دفر مایا: "الضرورات تبيح المحظورات" ليحي ضرورات شرعيه ہے منوعات شرعیہ مباح ہوجاتے ہیں۔ (فاروتی) اور حديث (صحيح مسلم "مين فرمايا: "من ابتىلى بېلىتىن فلىختراھونھما ل**ىنى جۇخش دو** بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان میں سے آسان کو افتياركرے'' فقيرمجد حامد رضا قادري رضوي بريلوي غفرله خادم سجادہ وگدائے آستان رضوبیر بلی شریف

از آستان درضویه عالیه قد سیه محلّه سوداگران بریلی شریف بملاحظه حای سنت جناب بابلعل صاحب سلمه المولی تعالی ..... السلام علیم درجمة الله و بر کانه

میں لیگ کو بھالت موجودہ کہ اس کے اندرشر کی مفاسد ہیں اور بہت سے گراہ بد ندہب بددین شریک ہیں نظر استحسان سے نہیں دیجتا اور اس بنا پر ہیں فراہ بد ندہب بددین شریک ہیں نظر استحسان سے نہیں دی مگراس کے ساتھ ہی جولوگ نے آج سی کواس کی شرکت کی اجازت نہیں دی مگراس کے ساتھ ہی جولوگ اس میں خالص سی رضوی شریک ہو گئے ہیں ان پر سخت تھم دینے کو بھی اچھا نہیں اس میں خالص سی رضوی شریک ہوگئے ہیں ان پر سخت تھم دینے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ جب ان کی شرکت کسی شری نقطہ نظر سے ہوئے تھی رکیا معتی تھسکیل و تفسیق کا مجھی شرعا تھم نہیں دیا جا سکتا۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه کا فتویٰ ہے کہ اگر کفا رکے ندہجی میلوں میں مسلمان بغرض تجارت جلا جائے تو شرعاً جائز ہے، سائل نے دریا فت کیا کہ کا فرومر تدو مبتدع و بد ندہب و فاسق کواگر جیسے ہیں ویبا ہی مانے تو ایسے لوگوں کو ابتدا بسلام کرنا، دوئی رکھناوغیرہ وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ان کو بے ضرورت ابتدا بسلام اور بلا دجہ شرعی مخالطت حرام ، ان کے لئے افعال تعظیمی بالفاظ تعظیمی کا بھی بہی تھم فر مایا اور پھرفر مایا فاسق کا تھم آسان ہے مصالح دیدیہ پرنظر کی جائے گی اس کے بعد

فرمایا اور مرتد مبتدع ہے بالکل ممانعت ،ان سب کے بعد صاف صاف ارشاد فرمايا كضرورت شرعيد برجكم تتنى بفان الضرورات تبيح المحظورات ليخى ضرورت شرعی ہے ممنوع شرعی مباح ہو جاتا ہے میں اسے بہت تفصیل سے لکھنے کا قصد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مد دفر مائے۔ الغرض ميں اپنوں کو جو خالصا صحیح العقيد ہ ہيے تی ہيں انہيں کا فر فاسق گمراہ کہنا شرعی نقطهٔ نظرے ہرگز جائز نہیں رکھتا جواس کے خلاف ہووہ میرے خیال میں فقہ ہے نابلد ہے جو مجھے اور دار العلوم منظر اسلام اور جماعت رضائے مصطفے کولیگی کہے وہ مفتری کذاب ہے کسی تحریر د تقریر سے وہ ہرگز ٹابت نہیں کر سکے گا فقط۔ع من آنچیشرط بلاغ ست با تو متگویم 💎 تو خواه از مجنم پندگیروخواه ملال فقير محمر حامدرضا تا دري رضوي بريلوي غفرله خادم سحاده وگدائے آ سانہ، رضوبہ بریلی شریف سوال آمده ۲۱ رر جب المرجب ۱۳۵۸ اه متعلق مسلم ليگ (لعبو (رس: - ملاحظه جائ سنت ماحی برعت مکری جاجی ابو بکرجاجی احمد صاحب سكريش المجمن تبليغ صدافت بمبئي سلمهالمولي تعالى -بعد تحييرٌ مسنونه و ادعيهُ خلوص مشحونه، آپ كا كرمنامه وصول هوا هر سه رسائل ا ندکوره "مسلم لیگ کی زرین بخیددری ، واحکام نور بیشرعیه برمسلم لیگ ' اور "البه و امات

السنية على زهاء السوالات البيكية "مجھ ملے تق مربعض دوم ہے ان کود کھنے کی غرض ہے مستعار لے گئے تھے انہیں آج تک ندد کھے سکااس لئے ان کے متعلق اب تك كوئي اظهار خيال نه كرسكا-میری حالت ہے آپ غالبًا آگاہ ہیں میں نبایت بخت بلیل تھا سات آٹھ مہینے تک صاحب فراش رہا حیات مستعار کی قطعا امید باتی زیگی نے دورموت ہے قریب تھا ابھی تک پوری صحت کافی قوت حاصل نہ ہوئی تھی کہ اس اثناء میں میرے گھر میں بخت علالت ہوئی اور وہ جانبر نہ ہوسکیس نیز میری علالت ہی میں میری ا یک جوان جینجی اور میری ایک نوای انقال کرگئی پھر میرے عم محتر م مولا نا محد رضا غانصاحب نے انقال کیا اس بنا پر جوم افکار اور اس کے ساتھ کثرت کارنے مجھے بیکار کرر کھا، پھرابھی تک بوجہ ضعف ونقامت پیرانہ سالی اور دیاغی کمزوری کی وجہ سے کوئی د ماغی محنت کا کام کرنے سے معذور ہوں ، ذرا در کتاب و کیھنے سے د ماغ ماؤف ہوجاتا ہے، میدوجوہ ہیں کہ میں ضروری ہےضروری مراسلات کے جوابات نہیں دے سکتااورتعویق و تاخیر پیش آ جاتی ہے۔ میں لیگ کو بحالت موجود داحیجانہیں ہجھتااس میں ضرورشرعی مفاسد ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، میں نے اس کی اصلاح کومحسوس کیا تھا کہ علماء اہلسنت اس کی طرف متوجه ہون اورعوام جوسایاب کی طرح بدیذ ہبوں ،مرتدوں کے پنجوں میں پہنس

رے ہیں اس سے محفوظ رہیں۔

کانگریس کی شاہی مسلمانوں کے لئے پیام موت تھی اس کا مجھے قاتی تھا گرعلائے اللے سنت کی طرف ہے کوئی متفقہ آ واز اس کے خلاف میں نہ اٹھی بید کام کا وقت تھا کانگریسی مولوی اور دیو بندی اس وقت نہایت سخت ذلت ورسوائی کے گڑھے میں گر رہے میں گر رہے تھے،ان کی کانگریس میں شرکت مسلمانوں کوان سے نفور کررہی تھی ،جگہ جگہ ان پر لوگ جملہ آ ورہوئے ، واڑھیاں پکڑ پکڑ کر کفش کا دی کرتے۔

گرافسوں ہارے علاء کا جود نہ ٹوٹا ان کی کوئی آ واز مسلمانوں کے کان تک نہ کہنے ،کوئی صاحب اسلامی جھنڈ الے کر نہ المحے کہ تمام کی اس کے پنچے جوق در جوق آ جاتے اور ہاری ملک میں ایک آ واز گونج جاتی ، کفار و مشرکین گراہ بددین جماعتوں کے مقابل خالص اہل سنت کا ایک محاذ قائم ہو جاتا ، جماعت رضائے مصطفے ہر پلی شریف سے خبیث کا نگر ایس کی شرکت کی حرمت پر ایک نہایت مدل نتو کی قرآن کر یم کے براہین کے ساتھ شاکع ہوا حسین احمد وغیرہ تمام دیو بندی مولویوں کوہیں نے بھی چینج دیا تھا کہ اس کی شرکت کا جواز خابت کریں اور جن آیات قرآن ہے ساس کی حرمت کی خوات واب دیں ،کا گریس کے مظالم اس قابل نہیں کہ مسلمان کی شوت دیا گیا ہے ان کا جواب دیں ،کا گریس کے مظالم اس قابل نہیں کہ مسلمان کے جول سکیں ،افسوس کہ ہمارے علمائے اٹل سنت وز تمائے ملت وا ممنا کے سنت وا ممنا کے سات وا ممنا کے سنت وا ممنا کے سات وا ممنا کے سنت وا ممنا کے مالے سنت وز تمائے ملت وا ممنا کے سنت سوتے ہی رہے ،اور وقت ضائع کردیا۔

میں نے عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تنظیم اہل سنت کے لئے بہت ہے۔ کا ہر علماء کوجع کر کے جا ہتا کہ ہماری ایک متفقہ آ واز ملک ہے مسلمانوں کی حمایت کے لئے اعظے، اور مسلمان ہمارے علماء کی آ واز پر لبیک کہیں ، اور بیدینوں کے پنج ہے۔ اس طرح انہیں نجات ملے اور اغیار کی قیادت سے نکل کرعلائے اہل سنت کی قیادت میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی بعض افراد میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی بعض افراد میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی بعض افراد میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی بعض افراد میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی بعض افراد میں ہم اپنا کا م کریں مگراس کی تخریب کردی گئی جس کے فتر بہمارے ہی جس کے فتر بہماری غایت نا اندیش اور زیانہ ناشناسی تھی۔

میں لیگ کو بھالت موجودہ کہ اس کے اندرشر کی مفاسد ہیں اور بہت سے مجراہ بد ند ہب بددین شریک ہیں نظر استحسان سے نہیں و یکھا اور اس بناء پر ہیں نے آج تک کسی کواس کی شرکت کی اجازت نہیں دی مگر اس کے ساتھ ہی جولوگ اس میں خالص سی رضوی شریک ہو گئے ہیں ان پر شخت بھیم دینے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ جب ان کی شرکت کسی شری نقط نظر سے ہوتو تکفیر کیا معنی تصلیل و تفسیق کا بھی شرعا تھی نہیں دیا جا سکتا۔

اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنه کا فتوی ہے کہ اگر کفار کے مذہبی میلوں میں مسلمان بغرض تجارت چلا جائے تو شرعاً جائز ہے، سائل نے دریافت کیا کہ کا فرومر تدو مبتدع و بدید ہب و فاسق کواگر جیسے ہیں ویسا ہی مانے تو ایسے لوگوں کو ابتدا بسلام مبتدع و بدید دری رکھناوغیرہ وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ان کو بے ضرورت ابتدا کسلام
اور بلا وجہ شرعی مخالطت حرام ،ان کے لئے افعال تعظیمی بالفا ظ تعظیمی کا بھی یہی تھم
فر مایا اور پھر فر مایا فاسق کا تھم آسان ہے مصالح دینیہ پرنظر کی جائے گی اس کے بعد
فر مایا اور مرتد مبتدع سے بالکل ممانعت ،ان سب کے بعد صاف صاف ارشاد فر مایا
کہ ضرورت شرعیہ ہر جگہ مشتیٰ ہے ف ن السخت و دات تبیع السمح طورات یعنی
ضرورت شرعی ہے ممنوع شرعی مباح ہوجاتا ہے ہیں اسے بہت تفصیل سے تکھنے کا
قصد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مد دفر مائے۔

الغرض میں اپنوں کو جو خالصا تھے العقیدہ سے سی ہیں انھیں کا فر فاس گراہ کہنا شرعی نقطہ نظر ہے ہرگز جا کزنہیں رکھتا جواس کے خلاف ہووہ میرے خیال میں فقہ سے نابلد ہے جو مجھے اور دار العلوم منظر اسلام اور جماعت رضائے مصطفے کولیگی کہا وہ مفتری کذاب ہے کسی تحریر دققریر ہے وہ ہرگز خابت نہیں کر سکے گافقظ ہے ممن آنچہ شرط بلاغ ست باتو میگویم من آنچہ شرط بلاغ ست باتو میگویم نو خواہ ملال نو خواہ ملال نفیر محمد حامد رضا قادری رضوی بر بلوی غفرلہ فقیر محمد حامد رضا قادری رضوی بر بلوی غفرلہ فادم آستاند رضو میدو گلدائے سجادہ عالیہ بر بلی شریف فادم آستاند رضو میدو گلدائے سجادہ عالیہ بر بلی شریف

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ (۱)....نجبی نقط نظرے پارلیمنٹری بورڈ کیسا ہے؟ اور اس کی شرکت اور اعانت (۴).....اگر کسی عالم ہے کوئی نہ ہی سوال ہوتو اس کا کسی کی رورعایت سے جوابولا دريناكيها بينواو توجروا. (لجو (ر): - گاندهی گردی کی نامبارک مرده تح یکون کے اوا گون کی جون خلافت سمیٹی تھی اس کی مکٹی نکل جانے پر دوسری جون بونی بورڈ بدلی ،اب اسی نے تیسری جون مسلم لیگ بارلیمنٹری بورڈ کے نام سے جنم لیا ہے ۔ ۔ بہر رکے کہ خوابی می ہوش من انداز قدت رای شاسم بلاشبه سلم لیگ یارلین ی بورو کا گریس کاطفل نوز ائیدہ ہے،اس کےارباب بست وکشا دو ہی ہیں جوخلافت سمیٹی کے تھے،ان کی اسلام فراوشیوں ، کفرنوازیوں کے کارنا ہے'' تحقیقات قادر ہے' وغیر ہارساکل اہل سنت میں مفصل درج ہیں کس نے نہ و یکھا کہ بریلی میں جو پارلیمنٹری بورڈ کا جلسہ ہواائں میں چوٹی کے وہا ہید دیو بند سے الحدلهم الله تعالى بى جرب بوئ تهوي اس كل سرسيدوا ال حقد تهجو ا جماعت الله ورسول کوگالیاں دینے والوں کی جماعت ہواللہ ورسول اس سے بیزار و بری

ہیں (جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ) وہ ہرگز مسلمان کی جماعت کہلانے کا حق نہیں رکھتی اعلیٰ حصزت قبلہ قدس سرہ نے جوا حکام قر آن وصدیث کے دلائل و براہین کی روشنی میں خلاف سمیٹی کے متعلق دیئے تھے وہی پارلینٹری بورڈ کے متعلق ہیں۔ کیا عزیزان اہل منت ان سے نابلد ہیں ؟ کیا وہ ارشادات عالیہ فراموش کردینے کے قابل ہیں؟ فقیرا پنے زاویۂ نگاہ سے پارلینٹری بورڈ کوسخت نفرت کی نگاہ ہے دیجھتااوراس کے ساتھ تعاون وشرکت مل،اس کی حمایت واعانت کو مذہبی نقطہ نظر سے نا جائز وحرام جانتا ہے، الکشن کی اہمیت ہرگز ناسخ احکام شریعت نہیں ہو عتی. ۔ من آنچه شرط بلاغ ست باتوی گویم تو خواه از مخنم پند حمير و خواه ملال (۲)....کسی ند ہبی سوال کا بے عذر شرعی جواب نیددینا گناہ ہے اس کے متعلق ع شديدآئي إديث ميل ع: "من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام النار ليحي جس ہے کوئی مسئلہ یو چھا گیا اور اس نے اس کو چھیا یا تو اس کے منه يرآ گ كى لگام چر هائى جائے گى" دوسري حديث مين فرمايا: "الساكت عن الحق شيطان الحرس يعني حق سے خاموش

رہے والا گونگا شیطان ہے" ند بب میں رور عایت مداہنت حرام ہے قال تعالیٰ: "وَ دُّوُا لَهُ تُذَهِنُ فَيَدُ هِنُو نَ يَعِيْ وَهِ تُواسَ آرِزُومِينَ بِينَ كَهِ سی طرح تم نرمی کروتو وه بھی نرم پڑ جا کیں "( گنز الایمان) والثدنعائي اعلم فقير محمه حامدرضا قادري رضوي بريلوي غفرله خادم سجادہ وگدا ہے آستانۂ رضوبہ بریلی شریف چہ می فر مایندعلمائے دین اندریں مسئلہ کہ مسلمانے دیگر یک مسلمان معروف النسب را ناحق دشنامهائے ناسز الیعنی حرام زاده وبدطینت گفت دز نے محصنه یا کیزه رامتهم برنا کرد واستفتائے شریعت را ہم انکار نمايدليين چون اوراعا لمے گفت كەبرىجىنىن قول تۆ بىسب شرع فتوى باشد گفت كەرمن چندیں استفتبائے شرع را حدث کردہ بر باد داوہ آم و نیز خواہم داد' پس بحسب شرع شريف ودين منيف چيچكم دار دو خالطت ومجالست با اور دا باشديانه بينو اتو جروا. (لجو (ب: - سب وشتم مسلم ب وجه شرعی سخت كبيره است حرام تطعی -قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "نساب السمسلم فسوق دشنام دادن مسلمان دامعصیت ست

MOI

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابِأُمْهِينَالًا ريب كسانيكه الله ورسول را ايذا مي و مندخدا كي الشاك رالعنت كروده است ور دنيا وآخرت مهيا كرده است مرايشان راعذ اب در دناك وخوار كننده''

پی از فرمان حضور سرور دوجهال علیه التحیة والثنا که بروفق شکل اولست نتیجه که حاصل شد" مین اذی هسسلما فقد اذی الله "صغری کنیم وآیة کریمه" ان الدین به و دون الآیه "را کبری پنداریم نتیجه بهجه بری خیز دکه برناحق شاتم مسلم بلا با می ریز دو بهجنین است تکم قذف محصنه کی به جمت شرعیه معصیت ست کبیره سز ایش بستا دوره و نامقبول شهادت ابدیدت برآن طره به

يى درصورت مستفسره اي كس ناكس فاسق ست وبرسقش خودقر آن ناطق: "وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَا تُوابِ اَرْبَعَةِ شُيهَدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ تَّذِيْنَ جَلَدَةً وَالاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُداً وَاوُلِيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ الله الَّذِيْنَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ اَصُلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ"

وآنچینست فآوی شرعیه چنیں و چناں گفت وبصری استحفاف گل دیگرشگفت إز اثم وفسوق بالا تاخت وسندآن کفر برجام ایمانش انداخت بتو نه وانابت پرداز دو کلمهٔ شهادت بصدق قلب برزبان راندورنه مجب نے کہ شامت ایس کلمات کفر بسوئے خاتمہ انجامدوبر جمین ارتداد جان از دست یاز د۔ كبيره رواه البحارى و مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه" وى قرماين صلى الله تعالى عليه وسلم:

"ساب المسلم كالمشرف على الهلكة مسلم دادشام و منده گويا در بها كت زننده رواه الاسام احمد و البزار عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما بسند جيد" نيزى فرياين صلى الله تعالى عليه وسلم

"من اذى مسلماً فقد اذانى ومن اذانى فقدا اذى الله سيح كرمسلمان را ايذا داد ما بدولت را ايذا داد (سرت گردم و قربانت شوم) و جركه ما بدولت را ايذا داد مشقم حقيقی را ايذا داد (عز جال وسلم الله تعالی عليه وسلم )رواه السطبرانی فی الاوسط عن الدر رضی الله تعالی عنه بسند حسن"

"وَالَّذِيْنَ يُوَدُونَ رَسُولَ النَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ أَلَهُمْ" وى فريد جل حلاله

"إِنَّ الَّهَ يُسَنَّ يُدُّونُ وَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَّهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

حرام زادہ اور بدطینت کہااورایک یا کبازمحصتہ عورت کوزنا ہے متہم کیا اور شرعی استفتاء کا بھی انکار کرتا ہے یعنی جب ایک عالم نے اس سے کہا کہ تیرے اس قول پر حسب شرع فتوی کے گا اس نے کہا میں نے شریعت کے ایسے فتووں کو پیاڑ کرے بہادیا اور بہادوں گا،پس ایسے خص پر بحسب شریعت و دین منیف کیا تھم ہے؟ اس ہے مکنا جلنااس کے ساتھ نشست وہر خاست جائز ہے یانہیں؟ بیان سیجئے اور ثواب یا ہے! (الجو (ر): -بلاوجة شرع كسي مسلمان كوكالي دينابرا بھلاكهنا حرام قطعي گناه كبيره ب: رسول الله ﷺ في مايا: '' مسلمان کوگا کی دینا گنا ہ کبیرہ ہے اس حدیث کوایا م بخاری و مسلم وبزیدی ونسائی وابن ماجه و حاکم نے ابن مسعود رضی الله عندے روایت کیا'' اوررسول الله ﷺ مات میں: ''مسلمان کوگا لی دینے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہے اس کوامام احمداور بزاز نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سندجید ہےروایت کیا'' نيزرسول الله عظفر مات بين: '' جس نے کسی مسلمان کوایذ ا دیا اس نے مجھ کوایذ ا دیا اور

در''خلاصهٔ''می فرماید:

"لوقال مرابامجلس علم چه کار اوقال من يقدر على اداء ما يقولون يكفر اه"

در''عالمگیری''ست:

الو القى الفتوى على الارض وقال اين چيشرعست كفراه ملخضا" علام على قارى عليه رحمة البارى در" شرح فقد اكبر" ارشادى نمايد

"القى الفتوى على الارض الى اهانة كما يشير اليه عبارة الالقاء او قال ماذا الشرع هذا كفراه"

الحاصل ايس من اكس فاسق يعنى چدفاش مرتدست ومخالطت ومجالست با وبالاجماع حرام وموجب بزاران آثام و نسخل الله عفو والعافية في الدين و الدنيا و الآخرة والله سبخنه و تعالى اعلم وعلمه جل مجاله اتم و احكم

ي محدن المعروف بحامد رضا

كانه له الله تعالى بحاه حليبه المحتبى عليه افضل التحية الثناء

2.7

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کئہ ایک مسلمان نے ایک دوسرے معروف النب مسلمان کوناسزا گالیاں دیں یعنی

جس نے مجھ کوایذا دیا ما لک حقیقی کوایذا دیا (عز جلالہ وصلی الله عليه وسلم) اس حديث كوطبراني نے اوسط ميں انس رضي الله تعالی عنهٔ ہے سندحسن ہے روایت کیا'' اوراللدنعالي جل شائه فرماتا ہے: "جولوگ اللہ کے رسول ﷺ کو ایڈا دیتے ہیں ان کے لئے درناك عذاب ہے'' نیزفرما تاہے: '' جو شخص الله اوراس کے رسول کو ایز اویتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اس کے لئے درناک اور دشوار کن عذاب تیار کیا گیاہے'' تو فرمان حضور سررور دوجهان عليه التحية والثناء كے مطابق شكل اوّل پرنتيجه حاصل موا"من اذى مسلماً فقد اذى الله "كومم صغرى بناتے بي اورآيت كريم الله الذين يو ذو أن الله "كوكبرى بناتے ہيں توايك صاف تھراروشن تيجي نكل آتا ہے کہ بلاوجہ شرعی سمی مسلمان کوگالی دینے والے پرمصائب نازل ہوتے ہیں۔ يبى علم محصنه بإكدامن عورت برتبهت لكانے والے كا ب كه بلاوجيشرعي معضيت کے سمبیرہ ہے اور اس کی سزااتی کوڑے اور اس برطرہ مید کہ ہمیشہ کے لئے ''مردودالشہادہ'' رہےگا۔

ت مر مرتن مر مرفحه نامتران فرقد راطته درار

توصورت منتفسرہ میں پیمنی و چنابکا اور استخفاف صرح میں ایک اور ہواس کے فتو کی شرعیہ کے بارے میں چین و چنابکا اور استخفاف صرح میں ایک اور ہی گل کھلایا اور گناہ وفسق کو بلائے طاق رکھ دیا ، اثم وفسوق کے لئے بھی اونچی چھلانگ لگائی اور اپنے اور گناہ وفسوق کے لئے بھی اونچی چھلانگ لگائی اور اپنے جامئہ ایمان پر کفر کی سند چپا کرلی تو بہوا ستخفار کرے اور صدق ول سے کلمہ شہادت و بان پر لائے ور نہ عجب نہیں کہ یہ کلمہ کفر خاتمہ کی طرف پہنچے اور اسی ارتذا د پر جان اور اسی ارتذا د پر جان

ہاتھ سے دھو بیٹھے۔

''خلاصه'' میں فرماتے ہیں:

'' اگر کسی نے بید کہا: مجھے مجلس علم سے کیا کام ، یا بیہ کہا کہ'' کون قادر ہے اس کی ادائیگی پر جوبیہ (علماء)

لوگ کہتے ہیں کا فرہو گیا''

''عالمگيريه''ميں ہے:

"أكرفتوى كوزيين پر پھينك ديا اور كہايد كيا سريعت ہے

كافر بوگيااه ملخصاً"

علامعلى قارى مشرح فقدا كبر مين ارشاد فرماتے ہيں:

"فتوی کاز مین پر پھینکنا لیعن اہانت کرنا جیسا کہ"القی"کے

لفظ سے اشارہ ہوتا ہے یا کہا کہ یہ کیا شرع ہے یہ کا فرہوگیا''

الحاصل یے خص فاسق اور کھلا مرتد ہے اور اس سے میل جول اور اس کے

ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالا جماع حرام اور ہزاروں گنا ہوں کا موجب سے:

۔ یعنی ہم اللہ سے بخشش وعافیت کاسوال کرتے ہیں دین و دنیا اور آخرت میں اور اللہ اس کی ذات پاک و بلند ہے وہی زیادہ جانتا ہے اور اس کاعلم وہزرگی بلندی میں اکمل واتھم ہے۔ ونسل الله العفوو العافية في الدين والدنيا والآخرة والله سبحانه و تعالى اعلم وعلمه جلّ مجده اتم واحكم.

ي محمدن المعروف بحامدرضا

كانه له الله تعالى بحاه جليبه المجتبى على افضل التحية الثناء

